



- ن سنت کوزنده کیجئے
- O انسان سے کی قرکر س @ حقوق العياد كے معالم بيس الله سے ورو
- 🚨 انعامات زمضان رشکر ن ظلم كى مختلف صورتيس

- ن بدونا عققت ے
- ٥ حقيقي سكيين كون؟
- 🖸 وساوس اور خيالات كى حقيقت
- € سے فضل عمل کونیا ہے؟
- 🔾 حفرت فاطمه بيده كي فضلت
- بوی بول پرفری کرنے کا اواب اور میر کے سائل در مدار ب دینے کا تحفظ اور ماری و مداریاں







المنتفى المنتفى المنتفية

ضيط وترتيب مولانا مجمر عبد الله ميمن صاحب استاذ جامعه دارالعلوم كراچي



جمسار حقوق بحق ناست محفوظ میں

خطبات : شَيْخ الاسلام حضرت مولا نامفتى محرِّتني عثاني صاحب مظلم

ضبط وترتيب : مولانا محرعبر الله ميمن صاحب اساذ جامد دارانطوم كراجي

اشاعت اوّل: ١٠٠١م

جلد : 💬

باجتمام : شخ محرمشبود الحق كليانوى

اشر : مين اسلامك پيلشرز

ليث آوث سينتك: عبدالماجد پراچ. حكومت ياكستان كاني رائش رجسفريش نمبر:13575

ملنے کے بے

• كىن اسلاك بىلشرز، كراچى: 9205497 • 0313 • كتبدرهاني، أردوبازار، لا بور

• كمته معارف القرآن وارالطوم بكراجي ١٢ • كمته سيداح شهيد ،أرود بازار ، لا بهور

• ادارة المعارف، دارالعلوم كراجي ١٢٠ • ادارة اسلاميات، لا جور

• دارالا ثاحت، أردو بازار كراتي

• مكتبة العلوم وسلام كتب باركيث وينوري اكن وكراجي • دارالخلاص ويثاور

کتب فاندا شرنیه، قاسم سینش أردو بازار، کراچی ۱۳
 کتب فاندا شرنیه، قاسم سینش أردو بازار، کراچی ۱۳

• كىتىدىم فاردق، شاە فىمل كالونى، نزد جامعە قارد تىدىراتى • كىتىدىشەپ اكورا ئىك

کتیه بیت اللام، وقینس کراتی
 کتیه بیت اللام، وقینس کراتی

• بيت الترآن، جيوري ممنى حيدرآباد • كت خاندا وتليغ حيدرآباد

سعود بيعرب، كينذا، امريكه، افريقه، انذيا ادر ديگر ممالك من مثلوان كيليم:

memonip@hotmial.com

## يبش لفظ

فيخ الاسلام حضرت مولانامفتى محمد تفى عثمانى صاحب مظلهم اَلْحَمْدُ كُولِلُهُ وَ كَفِي وَسَلاَ هُرَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيثِنَ اصْطَلْحَى . أَمَا بَعْدَهُ!

اپ بعض بزرگوں کے ارشاد کی تعیل میں احقر کئی سال ، ہے جو کے روز عصر کے بعد جامع معجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی میں اپ اور سننے والوں کے فائدے کے فائدے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خواتین شریک ہوتے ہیں ، الحمد لللہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے ، اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوں کرتے ہیں اللہ تعالی اس

، سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنا نمیں ۔ آبین ۔ احقر کے معادن خصوصی مولانا عبداللہ مین صاحب سلمہ نے کچھ عرصے

اسمرے معاون سوی مولانا سراند ہیں۔ سے احقر کے ان بیانات کو ٹیپ ریکارڈ کے ذرید بحفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر داشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان ہے بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچ رہاہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب غالباً سوے زائد ہوگئی ہے۔ انہی میں ہے کچھ کیسٹوں کی تقاریرمولا ناعبداللہ مین صاحب سلمنے قلمبند بھی فرمالیں، ادران کو چھوٹے چھوٹے کتا بچول کی شکل میں شائع کیا۔اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ "اصلاحى خطرات" \_ المحام عثام كررع إلى-

ان بی ہے بعض قاریر پر احقر نے نظر تانی بھی کی ہے۔اور مولانا موصوف نے ان پرایک خرکام میجی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں،

ان کی تخریج کرکے ان کے جوالے بھی درج کردیے ہیں۔ اور اس طرح ان کی

الاديت برُوكي ہے۔

ال كتاب كے مطالع كوقت بير بات ذبن بيس ربنى چاہ كہ بيكوئى باقاعدہ تصنيف نہيں ہے، بلكدتقر يرول كالمخيص ہے جوكيسٹول كى مدو سے تيار كى اتا عدہ تصنيف نہيں ہے، بلكدتقر يرول كالمخيص ہے جوكيسٹول كى مدد سے تيار كى التوں سے اللہ اللہ تعلق بلكہ خطابى ہے۔ اگر كسى مسلمان كو ان باتوں سے قائدہ پنچے تو بير محض اللہ تعالى كا كرم ہے جس پراللہ تعالى كا شكر اداكر تا چاہ ہو ، اور اگر كوئى بات غير محتاط يا غير مفيد ہے، تو وہ يقينا احقر كى كى غلطى يا كوتانى كى وجہ سے ہے۔ ليكن المحد لللہ ، ان بيانات كا مقصد تقرير برائے تقریم برائے كا ور بير برائے كا موجد كے بہلے اپنے آپ كواور پھر سامعين كو اپنى اصلاح كى طرف متوجد كرتا ہے۔

نه به حرف سائنة سرخوشم ، نه به نقش بسته مشوشم نفسه به ادتوی نفم به در علان ته و در معالیم

نفے بیاوتو می زنم ، چہ عبارت وچہ معاینم الله تعالیٰ اسیے فضل وکرم ہے ان خطیات کوخوداحقر کی اور تمام قار کمین کی

اصلاح كاذريعه بنائي ،اوريه بم سب كے لئے ذفيره آخرت ثابت مول-

الله تعالى عرمزيد دعام كدوه ان خطبات كرتب اور ناشركويمي اس خدمت

كا بهترين صله عطا فرما نحين - آيين -

# ع**ب رضِ مرتب** (اصلاحی خطیات طبع حدید)

الحمدللة، حضرت مفتی محمد تقی عثانی صاحب مظهم کے خطبات کی ریکارڈنگ

کرنے اوران کوضیط تحریر میں لانے کا سلسلہ ۳/مئی <mark>1991 ی</mark>کو، آج سے تقریباً ۲۵ سال میلے حضرت والا مظلم کی یا قاعدہ اجازت سے شروع کیا تھا، جو تا حال

جاری ہے، اور حضرت والا مرقائم کے وہ الفاظ جو فضا کی ہواؤں میں تخلیل ہو چکے

تے، ان کو محفوظ کر کے قرطاس پر نعقل کیا، بیمل کتنا محنت طلب اور کتنی پابندی اور کتنا طویل وقت چاہتا ہے، اس کا اندازہ صرف ای شخص کو ہوسکتا ہے جو اس

اور لنا طویل وقت چاہتا ہے، ان 1 اندارہ سرف ان ن و ہوس ہے ،وان میدان کا رزارے گزراہو، ورنہ موجودہ دور کے بہل پیند حضرات نے بیطریقہ بھی اختیار کرایا ہے کہ دوسروں کی محنت اور کاوش کو جدید اندازیس نام بدل کر

بازار میں پھیلا رہے ہیں، چٹا نچہ آج بازار میں آپ کو بہت ی ایک کتابیں نظر آئیں گی جن کے اندروہی مضامین انہی عنوانات سے شائع کئے جارہے ہیں جو

آئیں گی جن کے اندروہ مضامین اٹمی عنوانات سے شائع کئے جارہے ہیں جو گزشتہ کئی سالوں سے دوسرے ناموں سے شائع ہو چکے ہیں، اور سالہا سال

ے لوگ ان سے استفادہ کررہے ہیں۔

بہر حال! ان خطبات کا پہلا مجموعہ''اصلاحی خطبات'' کے نام ہے اب تک بائیس جلدوں میں منظر عام پر آپ کا ہے، اور اب میر مجموعہ مجدید کمپیوزنگ اور حدید طباعت' کے ساتھ قار کمین کی خدمت میں حاضر ہے۔

جدید به صحاحت و الا مظلیم کے وہ خطبات جو جامع معجد بیت المکرم میں جعد کی نیز حضرت و الا مظلیم کے وہ خطبات جو جامع معجد بیت المکرم میں جعد کی نماز سے پہلے بیان فرمائے گئے ہیں جو کہ پارہ عم کی چھوٹی چھوٹی موتوں کی تفسیر اور تشریح پر مشتمل ہیں ، ان کا مجموعہ 'خطبات عثمانی '' کے نام سے منظر عام پر آچکا ہے ، اور اس کی ۲ جلدیں الجمد بلند شائع ہو چکی ہیں ، مزید جلدوں پر کام جاری

ہے۔
اور حضرت والا مظلم کے وہ خطبات جو آپ نے جامع محبد بیت المكرم
کلشن اقبال میں بیان فرمائے تھے، ان میں بے شار خطبات وہ ہیں جن كواب
عکد "اصلاحی خطبات" میں شامل نہیں كیا جاسكا۔ وہ عنقریب انشاء اللہ تعالی منظر
عام پر آنے والے ہیں آر كين ہے درخواست ہے كہ دعا فرما كيں كہ اللہ
تعالی ان تمام كامول كو آسانی كے ساتھ پائے تحميل پر پہنچائے، اور حفزت والا
مظلیم كے ليے اور احقر كے ليے صدقہ جارہ اور ذخيرہ آخرت بنائے۔ آمين

#### والسلام

محمد عبدالله مين اشاذ عامعه دارالعلوم كراجي

### ا جمالی فہر رست اصلاحی خطیات جلد ®

|      | اصلا ي خطبات جلد ا                             |
|------|------------------------------------------------|
| 10   | ن بوی بچوں پرخرچ کرنے کا ثواب اور مہر کے مسائل |
| ۵۱   | 🕀 حقوق العباد كے معاملے ميں اللہ ہے ڈرو        |
| ar   | ⊕يددنيا برحقيقت ب                              |
| 19   | @وساوس اور خيالات كي حقيقت                     |
| 112  | @حفرت فاطمه رفي كي فضيلت                       |
| 174  | ﴿ انسان بننے کی فکر کریں                       |
| ira  | ۞ سنت کوزنده کیجیج                             |
| 149  | ♦ انعامات رمضان پرشکر                          |
| IAZ  | (١) ظلم كى مختلف صورتين                        |
| ۲۸۷  | الم حقيقي مسكين كون؟                           |
| 1179 | ا ب افضل عمل كونسا ہے؟                         |
| 200  | 🛈 مدارې دينيه کا تحفظ اور جارې ذ مه داريال     |

تفصيلي فهب رسي

عنوانات

| (بوی بچوں پرخرچ کرنے کا ثواب اور مبر کے سائل) |
|-----------------------------------------------|
| عيبة                                          |
| سب سے زیادہ اجرواتو اب والا دیار              |
| محرك اندرخ في بون پرزياده تواب                |
| زاويية كاه بدل ۋالو                           |
| این پندیده چرصدقد کرد                         |
| جويوى يكول كاخرورت سے ذاكر مود دو فرج كرو     |
| ضرورت سے زائد ہر مال خرچ کرنا ضروری نہیں      |
| يوى بكون كاحق ماركر فرج كرما جائز فيس         |
| بیوی کے دو مالی حقوق ،ممرونان نفقہ            |
| مہر بیوی کی قیت نہیں،اعزاز ہے                 |
| زیاده مهر مقرر کرنا درست نهیں                 |
| مهر کی دونشمیں _مؤجل ومعجل                    |
| بهت کم میر یا ندهنا جا ترخییں                 |
| يوى كوز يوردية وقت ميريس محسوب كرانو          |
|                                               |

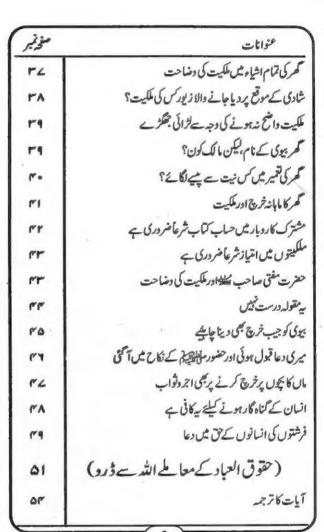

| صفحةتمبر | عنوار -                                        |
|----------|------------------------------------------------|
| ra       | ن آیت میں دو چیز دن کا بیان                    |
| ra       | <b>هوق العباد کی رعایت</b>                     |
| ۵۷       | <b>قوق العباد کی طرف دهیان نهی</b> س           |
| ۵۸       | <b>توق الله توبے معاف ہوجاتے ہیں</b>           |
| ۵۹       | اما الال عاديا جاتا                            |
| ۵۹       | ھو <b>ق ا</b> لعباوتو بہے معاف نہیں ہوتا       |
| 4+       | تغرت مولانا قاسم صاحب نانوتوك بينط كاخوف       |
| YI IF    | ا بالغ بچے کی حق تلفی کی تطیق                  |
| YI.      | تاؤمفلس کون ہے؟                                |
| 71       | یہاں تک کرمارے اعمال ختم ہوجائیں کے            |
| ٦٣       | دومروں کے گناہ اس کے نامدا عمال میں            |
| ۲۳       | ت <b>ھوق العب</b> اد کے معالمے میں اللہ سے ڈرو |
| ar       | (بدونیا بے حقیقت ہے)                           |
| ۸r       | علم قیامت کے دن تار کی کا سبب ہوگا             |
| YA .     | ب <mark>ىجىلى</mark> امتوں كى ہلاكت كاسب       |
| 49       | ال کی محبت کی علامات                           |
| 49       | ''يال'' بذات خود ندموم چرنهيں                  |

| صغفبر | عنوانات                                       |
|-------|-----------------------------------------------|
| 4.    | مال کی تھوڑی محبت ہونی چاہئے                  |
| ۷۱    | حفرت ميال يى نورمجراور چور                    |
| 25    | وہ پیےاں کے لئے حلال کرتا ہوں                 |
| ۷r    | چور کو دالیسی کا راستهٔ نبیس ۵۰               |
| ۷۳    | تم اپنے مال کی طرف ہے دفاع کرو                |
| ∠r    | مال کی محبت کو احترال میں لاسے                |
| 40    | مال اور انسان کی بهترین مثال                  |
| 44    | ونیا کا طلب گارنبیس ہوں                       |
| 44    | مال کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے          |
| 22    | وہ بزرگ صبح وشام تنجارت میں مشغول <u>تن</u> ے |
| ۷۸    | ڌرا ٿل ده چادرا څالا وَل                      |
| ۷۸    | وہ چادرتمہارے لئے دنیا ہے                     |
| ۷٩    | وہ باغ اور گھرمیرے دل نے نکل گیا              |
| ۸۰    | وہ مشکرے کیا نکل گئے کہ دنیالٹ گئ             |
| ۸٠    | آج اس واقعے کوسوچ کرہنی آتی ہے                |
| AI    | دنیا کی ہر چیز تھیکروں کی مانند               |
| Ar    | جہنم کے باہر کونے پر بہنچادیں                 |
| AF    | مجھاس درخت کے بنچ بہنچادیں                    |

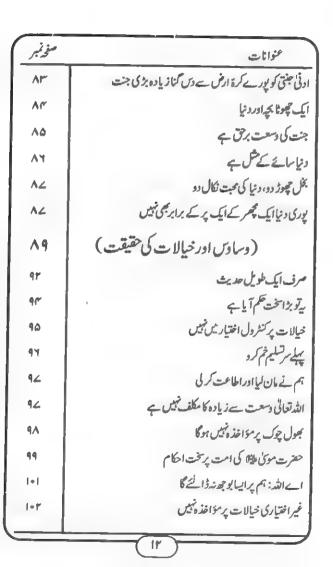

| منخنبر | عنوانات                               |
|--------|---------------------------------------|
| 1+1"   | غيراختياري وسوسول پرمؤاخذه نبيس       |
| 101    | وسوسے آنا ایمان کی علامت ہے           |
| [+]**  | شیطان ایمان والے کے پاس آتا ہے        |
| 1+1"   | شیطان سر گوشی کرتا ہے                 |
| ا•ات   | کناه کاعزم کرنے پرمؤاخذه ہو <b>گا</b> |
| 1+4    | کناه کاخیال آنے پرمؤاخذہ نبیں         |
| I+Y    | نماز میں آنے والے خیالات              |
| 1-4    | نمازیش عبادت کا خیال لا نا جائز ہے    |
| I+A    | امام غزالى رحمة الله عليه كاايك واقعه |
| 1+9    | آيات قرآني مين تدبر كاسحم             |
| 1+9    | ية جده مرف الله كے لئے ہے             |
| 11+    | ایک ریٹائز ڈمخض کی نماز               |
| 111    | شليدنگانے والے کی تماز                |
| IIr    | کس نماز میں روحانیت زیاوہ ہے؟         |
| 111-   | فیالات اور وساوس میں مجمی حکمت ہے     |
| 110"   | نیکی اور گناہ کے ارادے پراجروثو اب    |
| 110    | نيالات كى بهتر بن مثال                |

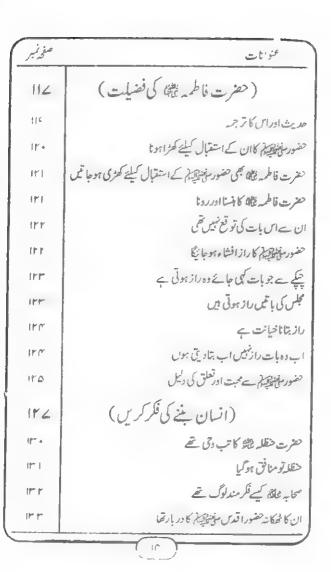

| صخيم   | عنوانا ت                                        |
|--------|-------------------------------------------------|
| 1177   | تم كي منافق هو كي                               |
| 15 Lv. | فرشتے بستروں پرآ کرتم ہے مصافحہ کریں            |
| H-L    | ہروقت خلش اور کھنگ دل میں رہنی چاہیے            |
| llA    | اصل مقصود اعمال جي                              |
| H~.A   | لوگ اس دھو کہ میں پڑے ہوئے ہیں                  |
| 11"2   | انیان کے لئے انسان رہنا کمال کی بات ہے          |
| H"A    | فرشته بننا کمال کی بات نہیں                     |
| 1179   | غلبهء حال کی کیفیت مقصورنہیں                    |
| IL.+   | ہروقت اللہ تعالیٰ کی طرف وھیان رہے              |
| II" -  | مثابره كامطلب                                   |
| 10"1   | دل کی سوئی ہر دقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو         |
| ICT.   | ہاتھ کا م میں ، اور دل اللہ کی یا د می <i>ں</i> |
| 1977   | زیان ہے ذکر پہلی سیزھی ہے<br>'                  |
| Ira    | (سنت کوزنده شیج )                               |
| IMA .  | يميرية                                          |
| 1f"A   | كوئى الجِهاطر يقه جارى كرنا                     |
| (L.d   | نیک بندوں کی دعا                                |



| صفحة نمير | عنوانات                                 |
|-----------|-----------------------------------------|
| art       | پچاس ابو بکر اور عمر خافی کے برابر ثواب |
| 142       | ان کوآخرت کی خوشیاں عطافر مادے          |
| 149       | (انعاماتِ رمضان پرشکر)                  |
| 124       | Ang the                                 |
| 121       | ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں                  |
| 129       | مالیوی کا کوئی راسته نبیس               |
| 121       | عبادت کے قبول ہونے کی علامت             |
| الالا     | ہم آپ کی عبادت کاخت ادائیس کر کے        |
| 140       | توفق پرشکر،غلطیول پر استعقار            |
| 140       | چالیس مقامات قرب زیادہ عطا فرمارہے ہیں  |
| 127       | سجدہ کرواورمیرے پاس آجاؤ                |
| 144       | ہزار حدول سے دیتا ہے آ دی کونجات        |
| 144       | اب تمبارا سجده كامل اورتكمل بوكيا       |
| 149       | ان سب کی مغفرت کر کے واپس جیجوں گا      |
| IA+       | ابن طرف دیکھو گے تو مایوی ہوگی          |
| FA+       | تفويل پيدا جوا يانېي <u>س</u> ؟         |
| IAI       | اس تقوی ہے رمضان کے بعد کا م لو         |
|           |                                         |

| • •      |                                               |
|----------|-----------------------------------------------|
| صفحةتمبر | عنوانات                                       |
| IAT      | رمضان کے بعد گناہوں ہے اجتناب کرو             |
| IAF      | نماز بإجماعت ادرتلاوت كامعمول بنالو           |
| I۸۳      | دومراقر آن كريم شروع بوچكا                    |
| IAM      | دءاؤل اورتسبيجات كامعمول بنالو                |
| IAO      | ًا و کے قریب نہ جانے کا عہد کرلو              |
| IAY      | سوتے دفت سیکا م کرلو                          |
| 114      | (ظلم کی مختلف صورتیں )                        |
| 19+      | خطب ججة الوداع                                |
| 19+      | موت سے پہلے کی جانے والی صبحتیں               |
| 191      | اس سال کے بعد میں تم کونیدد کی سکوں           |
| 1917     | مسيح دجال كى علامتيں                          |
| 191-     | د جال ایک آنکھ سے کا نا ہو <b>گ</b> ا         |
| 191"     | كونسادن ،كونسامهينه ب                         |
| 1917     | ایک دوسرے کی جان، مال، عزت پرحمله مت کرنا     |
| 1917     | ایک چیز کی حرمت کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے      |
| 190      | آخ مسلمان کی جان مکھی جمچھر سے زیادہ بے حقیقت |
| 194      | اے اللہ! آپ گواہ رہے گا                       |
|          |                                               |

| صفحةنمبر | عنوانات                                      |
|----------|----------------------------------------------|
| 192      | وومرے کی ایک بالشت زمین پر قبضہ کرنے کا عذاب |
| 199      | كرابيدداري كامعابده                          |
| 199      | كرابيدداركا مكان يرقبضه كرلينا               |
| ***      | خوش دلی کے بغیر دوسرے کا مال حلال نہیں       |
| r+1      | دومرے کی د بوار کا استعال غصب ہے             |
| r•r      | اسلام کے دعو پیدار اور غلط کام               |
| r-r      | پہلے اس چیونٹ کےجسم پر اسلام نافذ کر لو      |
| 1"+1"    | سیاہ کاری بوری قوم کا مقدر بن چک ہے          |
| 1.+4     | بيرسب بالتين وين كاحصه بين                   |
| 1.+4.    | مساجد کی دیواریسمحفوظ نہیں                   |
| r+0      | خالی جگه پر قبضد کرنا حرام ہے                |
| r+0      | احتجاج کے نام پر دوسروں کا نقصان             |
| F+4      | دوسرے کا مال خوشد لی کے بغیر حلال نہیں       |
| r-4      | اياچنده طالنہيں                              |
| r+2      | باانژ شخصیت کا چنده کرنا درست نہیں           |
| r+A      | ظالم کوڈھیل دے دی جاتی ہے                    |
| r-9      | الله تعالیٰ کی پکڑ بڑی شدید ہے               |
| r1+      | کوئی قنص اس دھوکہ میں شدرہے                  |

| صفح نمبر | عنوانات                                             |
|----------|-----------------------------------------------------|
| ri-      | اگلی مدیث                                           |
| rii      | آج دنیا میں معانی تلافی کرلو                        |
| 711      | حضور سانتياني كالمجمع عام من اعلان                  |
| rir      | ايك صحاني كابدله لينے كا اراده كرنا                 |
| rir      | مرنے سے پہلے معافی مانگ او                          |
| *1*      | مفتى محشفيع صاحب ئينة كالمعمول                      |
| rir      | حضرت تفانوي بهيلة كااپني متعلقين كوخط               |
| rio      | حضرت مفق صاحب وكثيث كاالل تعلق كوخط                 |
| rio      | آخرت کی فکر والول کوفکر ہوتی ہے                     |
| MA       | ورند يهال آنے اور دعظ منے كاكوئي فاكده نبيس         |
| rız      | میں اللہ تعالیٰ ہے اس حال میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں |
| ria      | اشیاء کی قیمتیں مقرر کرنے کا حکم                    |
| r19      | معافی تلافی کی فکر کرو                              |
| P19      | ایک اور حدیث                                        |
| rr.      | ایک عبا کی وجہ ہے جہنم کامتحق ہوگیا                 |
| 77+      | ایک چادر کی وجہ سے میں نے اس کوجہنم میں دیکھا ہے    |
| rri      | بیرخیانت اورظلم ہے                                  |
| 777      | حقوق العبادتوبے معاف نہیں ہوتے                      |

۲+

صنحاتمير عنوا نات الخاحديث rrr كيامير بيسب كناه معاف ہوجائي كے؟ 222 بندے کاحق شہادت ہے معاف نہیں ہوگا rre مجھے اس شخص سے نفرت ہوجاتی ہے TTO سلے وہ معاملات اور معاشرت ٹھیک کرے FFY FFY ابك اور حديث rrz وہ آگ کا ٹکڑا ہے جو میں اس کو دے رہا ہول حضور مان غلام کے فصلے کے باوجود حلال نہیں ہوگا rra ر جیت بہت بڑی شکست ہے TTA (حقیقی مکین کون؟) 779 حقیقی مسکین کون؟ ---ز کو ۃ کی ادا لیگی کیلئے مسکین کو تلاش کرو rrr ز كوة تكالني بيس، اداكر في ب 77" حقيقي ضرورت مندول كى فيرست بناؤ rrr حاجت روائی کرنے والوں کوا جروثو اب 777 rm a بهت بری دعوت و نیمه د و ت من غريون كو بھي شامل كري 777

| صفحتمبر | عتوانات                                      |
|---------|----------------------------------------------|
| rrz     | کھا ٹا لِکا نے والے کوضر ور کھلا یا ج ئے     |
| rrz     | را ئيور كودعوت ميں ضرور شامل كرو             |
| 129     | · (سبے افضل عمل کونساہے؟)                    |
| rri     | كآب دياض الصالحين                            |
| rer     | س باب کی ایمیت                               |
| ۲۳۲     | ر کام نیکی بن سکتا ہے                        |
| rer     | بر کام میں نیکی کا بیلو <del>-</del> لاش کرو |
| 44.4    | فتلف صحابه كرام موكلة كومختلف جوابات         |
| rrr     | فنلف لوگوں کے لئے تھم مختلف ہوتا ہے          |
| 750     | نیخ کی ضرورت اوراس کی اہمیت                  |
| rma     | <i>ں فخض کو ذکر ہے روک</i> ویا               |
| rma     | بلس میں ذکر نہ کرنا چاہیے                    |
| r=2     | ر شخص کی اصلاح کا طریقه ملحدہ ہے             |
| rra     | بنی مرضی سے علاج تبح یز مت کرو               |
| 414     | بیا شخص موت کے دھانے پرہے                    |
| rr9     | ر شخص کواس کے مناسب جواب دیا جارہا ہے        |
| ra.     | یمان اور جہاد افضل عمل کیوں؟                 |

| صفحتبر      | عنوانات                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 101         | كونساغلام أزادكرنا افضل بي؟                           |
| <b>r</b> 01 | سمى ملمان كى اس كے كام ميں مدد كردو                   |
| ror         | ایخشرہے دوسروں کو بچا ک                               |
| rom         | جانورول كي تين قسمير                                  |
| ror         | تم گائے جینس ہی بن جاؤ                                |
| ror         | آ دى بننا ہوتو يہاں آ جا ؤ                            |
| 700         | (مدارسِ دینیه کا تحفظ اور جهاری ذمه داریاں)           |
| 10Z         | وین مدارس کا تحفظ ہم سب پر فرض ہے                     |
| 201         | ہمیں اپنے گریبان کی طرف جما تکنا چاہیے                |
| r4+         | بهارامقصود خالص الثدكي رضاجو                          |
| ryr         | هاري منزل مقصودا يك ہونی چاہيے تواہ طريقة كارمختلف ہو |
| 17IP        | الثدتعالى وفاق المدارس كي چيتري كوقائم ودائم ركھ      |
|             | •••                                                   |
|             |                                                       |
|             |                                                       |
|             |                                                       |
|             |                                                       |



بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

بیوی بچوں پرخرچ کرنے کا تواب

مہرکےمسائل

المنافق المنافقة المن

🏟 ضط و ترتیب

مولا نامحمر عبدالله ميمن صاحب

استاذ جامعه دارالعلوم كراچي



خطاب : شَيْخُ الاسلام حفرت مولا نامغتى مُحرَثقي عثماني مظلم

ضبط وترتیب : مولانا محمر عبدالله میمن صاحب

ارخ : ٣/جولاني ١٩٩٢ع

يروز : نام

وقت : بعدنمازعمر

مقام : جامع معجد بیت المکرم کلشن ا قبال کراچی

بِشمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

## بیوی بچوں پرخرج کرنے کا ثواب اور مہر کے مسائل

ٱلْحَهْلُ بِلِهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّفْتِ آغْمَالِنَا مَنْ يَّهْبِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهْ، وَ آشُهُلُ آنَ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحَلَهُ
لَاشَرِيْكَ لَهُ، وَآشُهُلُ آنَّ سَيِّلَنَا وَ سَنَلَنَا وَتَبِيَّنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّلًا عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
وَعَلْ آلِهِ وَآصُعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا
وَعَلَى آلِهِ وَآصُعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا
وَعَلَى آلِهِ وَآصُعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! گزشته چند جمعول سے میال بیوی کے حقوق کا بیان چل رہا ہے، انبی حقوق کے سلسلے میں علامہ نووی مینیند نے ایک نیا

باب قائم فرمايا ہے۔ "بَابُ الْنَّفَقَةِ عَلَى الْعَيَالِ" لِينى جوايئے گھر والے ہیں، لینی بیوی اور بیچ، ان کو نفقہ ادا کرنے کی فضیلت اوراس کی تا کید، اس باب میں بیان کی گئی ہے، اس باب کی پہلی حدیث حضرت ابوہریرۃ ڈاٹڑ ہے مردی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِيْنَارُ ٱنْفَقُتَه فِي سَبِيل اللهِ. وَ دِيُنَارٌ ٱنْفَقْتَه فِي رَقَبَةٍ. وَدِيْنَارٌ تَصَدُّفُتَ بِهِ عَلَى مِسْكِيْنَ وَ دِيْنَارٌ ٱنْفَقَتَهْ عَلَى ٱهْلِكَ. اَعْظَهُهَا اَجُراً الَّذِينُ اَنْفَقْتَهُ عَلَى اَهْلِكَ. (مسلم شريف, كناب المركاة, مات فضل النفقة على العيال, حديث معبر ٩٩٥) ب سے زیادہ اجروثواب والا دینار حضورا قدس سینیدید نے فرمایا: ایک دیناروہ ہے\_\_ '' دینار' میاشرفی ی طرح ایک سونے کا سند : وتا تھا ہے جوتم اللہ کے رائے میں صرف کرو ، یعنی کہیں اُلر جہاد ہور ہا ہے، اور آپ نے اس جہاد میں مدد کے لئے ایک دینار دیدیا \_ اورایک دینا. ٥٠ ب جوتم کی غلام کوآزاد کرنے کے لئے خرچ کرتے ہو\_\_ لعنی ایک دینار میں تم نے ایک مظام خریدا، اور اس کو آزاد کردیا، بیرآزاد كرنابزى فضيات كاكام ب\_ ايك ويناروه ب جوتم كسي مسكين يرصدق کرتے ہو۔ ایک فریب آوئی ہے، آپ نے اس پر ایک وینار صدقہ کرویا ایک دینار وہ ہے جوتم اپنے گھر والوں پرخرچ کرتے ہو\_\_ پیکل جار دینار ہوئے \_ ایک دینا۔ جہاد میں فری کیا جانے وال ایک دینار غلام کو آزاد کرانے

والا\_\_ ایک وینار مسکین کوصدقد کیا جانے والا ، ایک دینار دینار گھروالوں کے نان نفقہ پر ، ان کی ضروریات میں خرج کیا جانے والا

کھر کے اندرخرج ہونے پرزیادہ تو اب

حضور اقدس مان اللہ فرما رہے ہیں کہ ان جار دیناروں میں سب سے زیادہ ثواب تہمیں اس دینار پر ملے گا جوتم نے اپنے تھر والوں پرصرف کیا\_\_\_ عام طور پر نوگوں کو بیدمسئلہ معلوم نہیں ہوتا ، لوگ رہیجھتے ہیں کہ گھر کے باہر جودینار صرف کیااس پر ثواب ہے، ادر گھریس ہوی، بچوں پر جو پیسمرف کیا، اس پر تواب نہیں \_ جبکہ حضور اقدس مق اللہ فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ فضیلت والا نفقہ اور خرج وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں پر کیا جائے۔ بشرطیکہ حدود کے اندر ہو، امراف اور تبذیر نہ ہو، ان کی ضرور بات کو بیرا کرنے کے لئے صرف کیا جائے \_ و کیھتے! اللہ تعالی نے ہمیں کیسا دین عطافر مایا ہے، کہ جو کام اور جوخر چہمیں کرناہی ہے اس کو ہمارے لئے باعث اجر و ثواب کردیا صرف زاد به نگاه کو بدل دیا۔

زاوىيەنگاە بدل ۋالو

حارے حفزت ڈاکٹر عبدالی صاحب قدس اللہ سرؤ فرہایا کرتے تھے کہ: دین صرف زاویہ نگاہ کے بدلنے کا نام ہے، تمام کام وہی کرو گے جوتم پہلے کیا کرتے تھے،لیکن پہلے تم وہ کام کی اور زاویہ ہے کیا کرتے تھے، اب جب تم دین پرعمل کرنے کی طرف آگئے تواب کسی اور زاویہ نگاہ سے کرو\_ صرف زاویہ کو بدل دوتو وہی دنیا دین بن جاتی ہے ہے۔ یہ جوتم یوی پچوں کو نفقہ دے رہے ہو، اور ان پرخرج کر رہے ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و تُواب بن رہا ہے، بس یہ نیت کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق میرے ذمے عائد کئے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے عائد کئے ہوئے ان حقوق کو بجالا رہا ہوں، اس نیت سے جب تم یم کمل کرو گے تو سارا عمل ان سب سے زیادہ موجب اجر و تُواب بن جائے گا۔

ا پنی پیندیده چیز صدقه کرو

ايك مديث شريف مين آتا ہے كه جس وقت بير آيت نازل مولى: كَنْ تَكَالُوا الْهِرَّحَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ \* (موره آل الران، آيت ١٩)

فرمایا کہتم اس وقت نیکی کا مقام حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم ابنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں خرج نہ کرو\_ جب بدآیت نازل ہوئی توصحابہ کرام ہیں کا معام حاصل ہوا کہ جبتی گئی خدمت بیہ حال ہوا کہ جبتی محبوب چیزیں تھیں، وہ سب حضور اقدیں میں ایہ گئی خدمت میں لا کرصد قد کرنا شروع کردیں ۔ کسی کو ابنا باغ سب سے زیادہ محبوب تھا، اس کوصد قد کردیا، کسی کو ابنا گھوڑ اسب سے زیادہ محبوب تھا، اس کوصد قد کردیا، کسی کو ابنا خلام سب سے زیادہ محبوب تھا، اس کوصد قد کردیا، جس کے کردیا، حق کو باتھ ہے کہ کے وجوب اشیاء تھیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنا شروع کے دیں

### جوبیوی بچول کی ضرورت سے زائد ہو، وہ خرچ کرو

یہاں تک کہ متعدد صحابہ کرام اٹھانا کے سے کہ جب انہوں نے اللہ کی راہ میں خرج کرنے کی فضیات پر آیتیں سنیں اور حضور اقدیں میں نظیم کے ارشادات سے تو انہوں نے کہا کہ گھر میں جو پچھ مال وا سباب تھا، سب کا سب کا سب کا کرصد قد کردیا، اور گھر میں بیوی، بیوں کے لئے پچھ نہ چھوڑا ۔ اس کا متیجہ سے ہوا کہ گھر میں بیوی بیوں کے لئے گھر میں کھانے کو بھی پچھ نیسی ہے جب کی محالہ کے یہ ساتھ وا قعات بیش آئے تو بعض سحابہ کرام بھی کے دل میں خیال محالہ کے یہ ساتھ وا قعات بیش آئے تو بعض سحابہ کرام بھی کے دل میں خیال بیدا ہوا کہ معلوم نہیں اس طرح صدقہ کرنا شمیک ہے یا نہیں؟ کہ سارا پچھ اللہ کی راہ میں دیدیا، اور بیوی بیجوں کے لئے پچھ بھی نہیں چھوڑا ۔ اس وقت بعض راہ میں دیدیا، اور بیوی بیجوں کے لئے پچھ بھی نہیں چھوڑا ۔ اس وقت بعض صحابہ کرام بھی نے دول اللہ ان میں میں تھی کرام بیا ہوئی ۔ اللہ کے رائے کہ کیا صد ہے؟ کتنا صدقہ کرنا بیا ہے؟ اس موقع پیر سیآ بیت نازل ہوئی:

#### وَيَسْتَلُوْنَكَ مَاذَا يُتُفِقُونَ \*قُلِ الْعَفُو 4 (سورة البقرة رايت 119)

لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں؟ تو آپ جواب میں کہد دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو، وہ خرچ کرو، جو اپنی ضرورت کے اندر واخل ہے، اس کو خرچ کرنا جائز نہیں \_\_ الہذا ہوی، بچوں کی ضروریات مقدم ہیں \_\_ البانہ ہو کہ خرچ کرنا جائز نہیں \_\_ البانہ ہو کہ خرچ کر کے دوسروں کوتو مال دار کردیا اور ان کے گھروں کے چراغ جلا دیے اوران نے گھر کا چواہا ٹھنڈ اکردیا۔ایسا کرنا تمہارے لئے جائز نہیں \_\_

۳.

#### ضرورت سے زائد ہر مال خرج کرنا ضروری نہیں

یمی وہ آیت ہے جس کو آ جکل الٹے معنیٰ بہنائے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے معنی سے ہیں کہ جو بھی تمہارے پاس ضرورت سے زائد ہو، اس کاخرچ کرنا واجب ہے \_ ایسانہیں \_ اس لئے کہ اس آیت میں کم ہے سم مقدار کا بیان نہیں ہور ہاہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ مقدار کا بیان ہور ہاہے کہ زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہو، وہ اتنا ہونا جائے کہ اس کے خرچ کرنے کے بعد ا پنی ضرورت کے مطابق گھر میں نیج حائے \_\_ جس زیانے میں یہاں پاکتان میں''اشتر اکیت'' کا زورشورشر وع ہوا تھا، اس زیانے میں اشتر اکیت بسندلوگ اس آیت کو بکثرت پڑھا کرتے تھے، اور اس ہے اشدلال کرتے تھے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے "العفو " کا لفظ فرما یا کہ جو بھی ضرورت سے زائد ہووہ سب خرچ کردو\_\_ اور اس پر لوگ لکیج دیا کرتے ہتھے\_\_ لیکن یہ ماتیں صرف ککیجروں کی حد تک تھی کہ جو مال بھی ضرورت سے زائد ہو، وہ سب خرجی کردو\_\_ لیکن اس آیت برعمل کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں تھا،لیکن اس آیت ہے استدالال کیا گیا کہ قرآن کریم معاذ اللہ مملے ہے اشتراکیت کا

> مای ہے۔ بیوی بچوں کا حق مار کرخرچ کرنا جائز نہیں

خوب بچھ لیجئے ، یہ آیت جس وقت نازل ہوئی ، اس وقت یہ بات نہیں تھی کہلوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے تھے ، بلکہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب صحابہ کرام ﷺ نے انتہا خرچ کررہے تھے، اورخرچ کرنے کی جوحد تھی، اس ہے زیادہ خرج کر رہے تھے، اور اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کے لئے بھی نہیں چھوڑ رہے تھے\_\_ اس وتت بیآیت نازل ہوئی کدلوگ آپ ہے جتنا تمہاری ضرورت سے زائد ہے، اور جوضرورت کے اندر داخل ہے، اس کوخرچ کرنا جا ئزنہیں، لبٰذا بیوی بچوں کا پیٹ کاٹ کر، ان کاحق مامال کر کے صدقہ کرد کے تو دوصدقہ تمہارے لئے جائز نہیں ہوگا، بلکہ وہ تمہارے لئے حرام ہوگا \_\_\_\_ بہر حال! منفقہ جوتم اینے اہل وعیال پرخرچ کررہے ہو، اس نفقہ پر الله تعالی کی طرف سے تمہارے لئے اجر وثواب ہے، اور دوسرے تمام نفقات کے مقالمے میں زیادہ ثواب ہے 🔃 بشرطیکہ اپنی نیت درست کرلو، اور زاومہ نگاہ بدل لوکہ بیر میں بیاللہ تعالٰی کے عائد کئے ہوئے حق کی اوا نیکی کے لئے کررہا ہوں ، تو پھر بیدد نیا تمہارے لئے بہترین دین بن جائے گی

#### بیوی کے دو مالی حقوق ،مہر و نان نفقہ

چونکہ بات شوہراور بیوی کے حقوق کے سیاق میں بات چل رہی ہے، اس لئے یہاں میر عرض کردو کہ شوہر کے ذمہ بیوی کے جوحقوق عائد ہوتے ہیں ان میں مالی حقوق سب سے بڑے دو ہیں\_ ایک مہر\_ اور دوسرے نان نفقہ\_ مہر شوہر کے ذمہ واجب ہے اللہ تعالیٰ نے شوہر کے ذمہ واجب قرار دیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا مہر اداکرے اور ہمارے معاشرے میں مہر اور

نفقہ کے بارے میں چند ورچند غلطیاں پائی جاتی ہیں، جن کو سمجھنا ضروری مہر بیوی کی قیمت نہیں ، اعزاز ہے مہر ورحقیقت بیوی کا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیشرط لگا دی ہے کہتم مہر یر بی نکاح کرو کے، مہر کے بغیر نہیں \_ بعض لوگ میں بچھتے ہیں کہ میر میر بیوی کی قیت ہے، گویا کہ مہر کے عوض بول کوشو ہرنے خرید لیا ہے \_ خوب سمھے لیں -مبر کا قیت ہے کوئی تعلق نہیں لیکہ یہ اعزاز ہے ۔ دیکھئے، جب آ دمی بازارے کوئی چیز خریدتا ہے، اور اس کی قبت اوا کرتا ہے۔ اب اگر یہنے والا میر کے کہ میں اس چیز کی قیت تم سے نہیں لیتا۔ تم مفت لے جاؤ \_\_ تو اس کے لئے مفت لین جائز ہے، اس لئے کہ دکا ندار اس چیز کا مالک ہے، وہ اگر چاہے تو قیت لے لے، چاہے تو مفت دیدے \_\_ لیکن مہر کے بارے میں کوئی عورت بہ کیے کہ میں نکاح مبر کے بغیر کرتی ہوں،مفت کرتی ہوں، تو شریعت کا حکم میہ ہے کداس کے لئے ایسا کرنا جائز نہیں۔اس لئے شو ہراعزاز کے طور پر میر میر بیوی کو L /191 زیاده مهرمقرر کرنا درست مهیس ای وجہ ہے شریعت نے رہ تھم دیا کہ مہرا تنا مقرر کیا جائے جواستطاعت

کے مطابق ہو، اور جس کوشو ہر واقعۃ اوا کر سکے \_\_ اتنا زیادہ مہر باندھ لیما جس کوادا کرنے سے قاصر ہو، جا کزنہیں۔مثلاً نکاح کی مجلس میں تو پتہ جلا کہ ۳ لاکھ روپے مہر مقرر کردیا، اور نکاح کے دفت اس کے ذہن میں سے ہے کہ اس کو اوا تو
کرنائیس ہے تو جب دینے کا ارادہ ہی ٹیس تو اس کو دس لا کھ با ندھالو، اس سے کیا
فائدہ \_ جس کے دل میں مہر ادا کرنے کی نیت ہوگی وہ پہلے بیرسوچے گا کہ
میں ادا کر سکوں گا یا ٹیس، البذا اتنازیادہ مہر با ندھنا جس کے ادا کرنے کی قدرت
شہو، سے درست ٹیس، اہتمام کے ساتھ اتنا مہر با ندھنا چاہئے جو وہ واقعی ادا
کر سکے \_ بید نہ ہو کہ مہر تو دس لا کھ با ندھ لیا، اور ساری زندگی ادا ٹیس کیا، اور
جب مرتے وقت بستر مرگ پرآگے اس وقت بھی سے کہا کہ 'بیوی مہر معاف
کردینا' \_ وہ بیچاری سے کہ گی کہ میں معاف ٹیس کرتی \_ چنا نچہ وہ معاف
کردینا ' \_ وہ بیچاری سے کہ گی کہ میں معاف ٹیس کرتی \_ چنا نچہ وہ معاف
کردین ہے، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ مہر معاف کرالیا \_ بیطریقہ درست
کردین ہے، اور کہہ دیا جاتا ہے کہ مہر معاف کرالیا \_ بیطریقہ درست

مهر کی دونشمیں \_مؤجل ومعجّل

مهر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مجل اور ایک مؤجل \_\_ ایک عین والا اور ایک عبر ایک عین والا اور ایک ہمزہ والا، مهر مجل وہ ہے کہ جس وقت نکاح ہور ہا ہے، یا تو ای وقت اوا کر دے \_\_ اگر اس وقت اوا نہ کرے تو پھر جس وقت بھی بیوی طلب کرے، اس وقت اوا کر دے \_\_ یم حجل ہے، عین والا \_\_ اور دوسرا مؤجل ہے، اس کے لئے یا تو مدت مقرر کر دی جائے کہ اگر ماس کی تو پھر اس کی آخری مدت طلاق ہے، یا انتقال ہے \_\_ اس کی مدت مقرر نہیں کی تو پھر اس کی آخری مدت طلاق ہے، یا انتقال ہے \_\_ اس وقت اوا کرنا واجب ہوتا ہے، لہذا مؤجل \_\_ ہمزہ والا \_\_ اس کے اس وقت اوا کرنا واجب ہوتا ہے، لہذا مؤجل \_\_ ہمزہ والا \_\_ اس کے

بارے میں بعض لوگ یہ بچھتے ہیں کہ اس کو زندگی بھر اوانہیں کرنا \_\_ جب تک کہ طلاق نہ ہو، یا جب تک موت نہ آجائے \_\_ خوب بچھ لیجئے کہ مؤجل کا یہ مطلب نہیں \_\_ بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ آخری حداس کی وہ ہے، لیکن اس سے پہلے پہلے اس کے ذمہ واجب ہے کہ اس کو ادا کرے، ہر وقت واجب ہے \_\_ لہذا مہر کی اوائیگی کو ایک کھیل قرار دینا جیسا کہ ہمارے معاشرے ہے \_\_ لہذا مہر کی اوائیگی کو ایک کھیل قرار دینا جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہورہا ہے، یہ شریعت کی صریح خلاف ورزی ہے، اس سے احتر از ضروری ہے۔

بہت کم مہر یا ندھنا جا ٹزہبیں دوسری طرف ایک دوسری انتہا یہ پیدا ہوگئی ہے کہ مہر بہت کم ماندھا جانے لگا ہے، اتنا تھوڑا مہر یا ندھتے ہیں جس ہے مہر کا مقصد ہی فوت ہو گیا\_\_ کئی مرتبہ میرے یاس فون آتے ہیں کہ ہم نے ۳۲ رویے مہر باندھا ہے\_\_ کسی زبانہ میں ۱۰ دس درہم کی قیت شاید ۳۳ رویے ہوتی ہوگی،ای ۳۲رویے کواپیالازم بکڑلیا کہاب اس ہے زیادہ مہزنبیں باندھیں گے، اورلوگ اس کے بارے میں کتے ہیں کہ ہم نے بیشری مہر باندھا ہے \_ یاد رکھے! یہ ۳۲ ر و ہے شرعی مہرنہیں ۔ اصل ہے ہے کہ اس خاندان کی خواتین کا جومہر مثل ہے، بہتر یہ ہے کہ وہ یا ندھا جائے ، اور اگر وہ نہ یا ندھے تو کھر کم از کم اتنا مبرمقرر کرے جس سے عورت کا اعز از ہو، یہ نہ ہو کہ برائے نام معمولی مبرمقرر کردیا، جس میں کوئی اعزاز نہ ہو، بیکوئی اچھی بات نہیں ۔ نہ بیشر یعت کا تقاضہ ہے

۳4

# بیوی کوزیوردیتے وقت مہر میں محسوب کرالو

تیرے بات جو یا در کھنے کی ہے اور جس میں بکٹرت غلطیاں پیش آئی
ہیں، وہ یہ کہ بہت سے شوہرا لیے ہوتے جیں جو اپنی بیوی کو وقتا فوقتا کچھ نہ پچھ
دیتے رہتے ہیں، بھی کوئی چیز دیدی، بھی کوئی چیز دیدی۔ بھی زیور بنا دیا، بھی پچھ
رقم دیدی، لیکن مہر اوا نہیں کرتے، جبکہ مہر اوا کرنا واجب ہے، جبکہ دوسری
چیزیں واجب نہیں، اور واجب کی اوا کیگی، دوسری چیزوں پر مقدم ہے، لہذا مہر
کی اوا کیگی کا خیال رکھنا زیادہ مقدم ہے لہذا شوہر جب کوئی زیور یا نقتر قم
بیوی کو دے، تو اس کی صراحت کر دے کہ میں سے زیور مہر کے طور پر دے رہا
ہوں یہ تہماری ملکیت ہوگئ، تم اس کی مالک ہو، اس طریقے سے مہر بھی اوا
ہوسائے گا، اور بات بھی صاف ہوجائے گا۔

# گھر کی تمام اشیاء میں ملکیت کی وضاحت

چوتھی بات جو اس سلسلے میں یا در کھنے کی ہے، اور شاید بی کوئی بندہ اس ہے بچا ہوا ہو، ہمارے معاشرے کے سارے لوگ بی اس میں مبتلا ہیں، وہ سے کہ اور شاید ہی کوئی بندہ اس کے سارے لوگ بی اس میں مبتلا ہیں، وہ سے کہ شوہر اور بیوی کی ملکیت ہے، اگر کوئی سے سوال کرے تو سے جو ہرکی ملکیت ہے، اگر کوئی سے سوال کرے تو سے جواب ویا جاتا ہے کہ بیتو غیریت کی بات ہے۔ ہم تو ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں، لہذا ہمیں کی احتے نے دور شہیں اس کا نتیج سے ہوتا ہے کہ جب آپس جھڑا اللہ انہیں کی ایک کا انتقال میں سے کی ایک کا انتقال بیات ہے، اور طلاق تک نوبت بین جاتی ہے۔ یا ان میں سے کی ایک کا انتقال

ہو جاتا ہے تواس دفت آبس میں جھڑا کھڑا ہو جاتا ہے اور میراث کی تقلیم میں اختلاف ہو جاتا ہے اور میراث کی تقلیم میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ میراث میں یہ چیز تقلیم ہوگی، یا نہیں؟ \_\_\_ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو کام کرو، بالکل صاف معاملہ کرو، جوزیور بنا کر بیوی کو دے رہے ہوتو صاف بتاود کہ یہ ہمارا ہے اور بیوی کو عاریاً استعال کے لئے دے رہے ہیں \_\_\_

شادی کے موقع پر دیا جانے والا زیورکس کی ملکیت؟ اب ہارے معاشرے میں یہ رواج ہے کہ شادی کے موقع پرشوہر کے گھر والوں کی طرف ہے بھی زیور جڑھایا جاتا ہے، اور بیوی کے گھر والوں کی طرف سے زیور چڑھایا جاتا ہے، عام طور سے ہمارے معاشرے میں رواج میہ ہے کہ جو زیورشوہر کے گھر والوں کی طرف سے جڑھایا جاتا ہے، وہ شوہر کی ملکیت رہتا ہے، اگر چہ بیوی اس کو عاریثا استعال کرتی ہے اور جو زیور بیوی کے گھر والوں کی طرف سے چڑھایا جاتا ہے، وہ بیوی کی ملکیت ہوتا ہے، لیکن بہت ی جگہوں پر اس ملکیت کو واضح نہیں کیا جا تا ، اور بات کوصاف نہیں کیا جاتا ، اس کی وجہ سے بہت ہے مسائل کھڑے ہوجاتے ہیں \_\_ اس لئے بات صاف کر دین جاہئے \_\_\_ جوزیور بیوی کی ملکیت کرنا ہوتواس کی صراحت کر دے کہ میں نے آج سے بیز بورتمہاری ملکیت کردیا ۔۔ اب جب اس کی مالک ہوگئی تو اس سکی ز کو ہ بھی اس کے ذہبے واجب ہوگی ، اور اگرشو ہر کا انتقال ہوجائے تواب وہ ز بورشو ہر کے ورثاء کی طرف نہیں جانے گا۔ بیکدوہ بیوی ہی کی ملکیت رہے گا۔البیتہ

اگر بیوی کا انقال ہوجائے تو وہ زیور بیوی کے درٹاء کی طرف منتقل ہوگا\_\_ چونکہ میے معاملات صاف نہیں ہوتے ، اس لئے بعد میں جھگڑے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ ملکیت واضح نہ ہونے کی وجہ سے لڑائی جھگڑ ہے المار ي حفزت عكيم الامت حفرت تفانوي مُنك في أخر ما ياكه: " مين في الحديثة النه النه الك الك چزممتازى موئى بك كدكنى چزميرى ب، اوركونى چز گھر والوں کی ہے، تا کہ کوئی المجھن اور کوئی اشتیاہ باتی نہ رہے \_\_ بیسب دین کی با تیں ہیں \_\_ اس لئے کہ دین صرف عبادات کی حد تک محدود نہیں ، کہ بس نماز پڑھ لی، روز ہ رکھ لیا، اور چند وظا کف اور تسبیحات پڑھ لیس، مراقبے اور چلے کر لئے، بس دین برعمل ہوگیا، ایانہیں، بلکہ دین بوری زندگی برمحط ہے۔ ر ساری با تیں سکھنے کی ہیں، اور عمل کرنے کی ہیں۔ ان پرعمل نہ کرنے کی وجہ ے معاشرے تباہ ہورے ہیں۔ ہم سے پوچے، کتے بھڑے روزانہ دارالافاء کاندر مارے سامنے آتے ہیں ای وجہ سے آتے ہیں کہ ملکیتیں متازنہیں، یہ پتنہیں کہ کوئی چیز کس کی ہے؟ گھر بیوی کے نام ،لیکن مالک کون؟ مثلاً ایک صاحب دارالافتاء میں آئے کہ صاحب، میراایک مکان تھا، وہ میں نے اپنی بیوی کے نام کردیا تھا؟ ان سے یوجھا کہ بھائی جبتم نے اپنی یوی کے نام کیا تھا، تو اس کی ملکیت بھی کر دن تھی؟ اور اس کا قبضہ بھی ویدیا تھا، یا صرف اس کے نام کر دیا تھا \_ جواب ٹی کہتے تیں کہ اس وقت تو ذہان

میں کوئی بات نہیں تھی ، بس خالی اس کے نام کردیا تھا\_ جب تم اتنا بڑا کام کر رہے ہوتو اس کی حقیقت مجھ کر کرو کہتم کیا کر رہے ہو؟ یہ مکان بیوی کی ملکیت میں دے رہے ہو، یا ویسے کاغذی کارروائی کے طور پر اس کے نام کر رہے ہو\_\_ اس کی ملکیت میں وینامقصودنہیں ہے۔ بات واضح کرو،اور جو کچھ کرو، اس کو کاغذ میں ککھدو، اور وصیت میں وضاحت کردو کہ بیرمکان اگر چیہ میری بیوی کے نام ہے، لیکن میری ملکیت ہے \_\_ اور اگر اس کی ملکیت کر دی ہے تو ملکیت بھی واضح کرو، اور اس کا قیضہ بھی دو، تا کہ اس کی ملکیت پوری سہو جائے \_\_\_ دن رات رہ جھگڑ ہے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ گھر کی تعمیر میں کس نیت سے یسے لگائے؟ یا مثلاً ایک صاحب دارالافتاء می آئے اور کہا کدمیری بوی کا مکان تھا۔اس کی تعمیر میں میں نے بھی اتنے میے لگا دیئے تھے \_ ان صاحب سے یوچھا کہ آپ نے کس نیت سے لگائے تھے؟ کیاان پیپوں کے ذریعہ تم اس کی امداد كرنا جات تھے؟ ياتم اس كے مكان ميں حصد دار بننا جاتے تھے؟ ياتم نے قرض کے طور پر وئے تھے؟ کوئی بات تو واضح کرو\_ ان صاحب نے کہا کہ اس وقت تو ذبن میں کچھنیں تھا۔ بس تعمیر ہور ہی تھی ، لگا دیئے تھے \_ اس کا . تتیجه به ہوا که جب انقال ہوا تو اب جھڑ ا کھڑا ہوگیا کہ اس مکان میں کتنا حصہ یوی کا ہے، اور کتنا حصہ شو ہر کا ہے \_\_\_ بہر حال الملکیتوں کا ممتاز ہونا کہ کونی چيز كس كى ملكيت ہے، يدوين كابهت اجم حصه بيد جس كوسفائى معاملات كهاجاتا

#### ہے، اس کے بغیر ہمیشہ جھڑے اور فساد کھڑے ہوجا نمیں گے \_\_\_

## گھر کا ماہانہ خرچ اور ملکیت

شریعت نے یہاں تک فرمایا کہ شوہر بیوی کو گھر کا جوخر جد ماہانہ دیتا ہے، اس خرج میں بات واضح مونی جائے کہ میہ جوخرج دیا جارہاہے، میٹر چہ بیوی کے یاں امانت ہے؟ یا اس کی ملکیت کردیا گیا ہے؟ \_\_ اگر وہ خرجہ اس کے ہاتھ میں امانت ہے۔ تواس صورت میں مہینہ یورا ہونے کے بعد جویمیے نے حائے ان پیپوں کو بیوی کے لئے استعال کرنا اصلا جا ئزنہیں ، اس لئے کہ وہ پیپے اس کی ملکت نہیں ہیں ہاں اگر شوہر ۔ کہددے کہ میں ۔ میے گھر کے خرج کے لئے وے رہا ہوں، جونیج جائیں وہ تمہارے ہیں تم جو جاہو کرو، تو اس صورت وہ یوی ان پیپوں کی مالک بن جائے گی لیکن اس کی وضاحت ہونی جائے ، اب آج کتنے گھرانے ایسے ہیں جس میں یہ وضاحت کی جاتی ہوگی \_\_ اور جب وضاحت نہیں کی جاتی تو اس کا مطلب رہ ہے کہ جو میبے بیچے، وہ بیوی کی ملکیت مہیں ہیں، اس کے لئے ان پیموں کو اپنے او برخرچ کرنا جائز نہیں \_\_ اگروہ اینے او پرخرچ کرے گی تو گناہ میں مبتلا ہوگی۔ یہ گناہ میں ابتلاء اس لئے ہوا کہ بات صاف نہیں کی تھی \_ یہ سب وین کا حصہ ہے، ان سب کو واضح کرنا ضروری ہے \_\_ ایک ایک میے کے بارے میں بات واضح ہونی جائے ، ایک ایک چیز کے بارے میں ملکیت واضح ہونی جائے۔

# مشترک کاروبار میں حساب کتاب شرعاً ضروری ہے

آج کل بیروبا بھی عام ہے کہ چند بھائیوں کا مشترک کاروبار ہے، لیکن حماب کتاب کی کیا حماب کتاب کی کیا حماب کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ حماب کتاب تو غیروں میں ہوتا ہے، اپنوں میں حماب کتاب کہ کہاں \_\_\_ اب اس کا کوئی حماب کتاب، کوئی لکھت پڑھت نہیں کہ کس بھائی کی گتی ملکیت اور کتنا حصہ ہے؟ ماہانہ کس کو کتنا منافع ویا جائے گا؟ اس کا کوئی حماب نہیں، بلکہ الل نے معاملہ چل رہا ہے۔

جس کا متیجہ سے ہوتا ہے کہ یکھ دنوں تک تو محبت و پیار سے صاب چلتا رہتا ہے، لیکن بعد میں دلوں میں شکوئے شکا متیں پیدا ہوئی شروع ہو جاتی ہیں، کہ فلال کی اولا د تو اتنی ہے۔ وہ ریادہ رقم لیتا ہے، فلال کی اولا د کم ہے۔ وہ کم لیتا ہے، فلال کی شادی پر کم خرج ہوا، فلال نے فلال کی شادی پر کم خرج ہوا، فلال نے کاروبار ہے اتنا فائدہ اٹھالیا، ہم نے نہیں اٹھایا۔ وغیرہ اس طرح کی

شكايتين شروع جوجاتي بين-

یہ سب کچھاس لئے ہوا کہ ہم نبی کریم سی نیا کے بتائے ہوئے طریقے ہے دور چلے گئے، یادر کھئے اہر مسلمان پر واجب ہے کہ اگر کوئی مشترک چیز ہے تو اس مشترک چیز کا حساب و کتاب رکھا جائے، اگر حساب و کتاب نہیں رکھا جا رہا ہے، تو تم خود بھی گناہ میں مبتلا ہو رہے ہو، اور دوسروں کو بھی گناہ میں مبتلا کر رہے

ہو، یاد رکھے! بھائوں کے درمیان معاملات کے اندر جومبت و بیار ہوتا ہے۔ وہ

کچھ دن چلتا ہے، بعد میں وہ لڑائی جھگڑ وں میں تبدیل ہوجا تا ہے، اور پھروہ لڑائی جھُڑ اختم ہونے کونہیں آتا ، کتنی مثالیں اس وقت میرے سامنے ہیں

ملکیتوں میں امتیا زشرعاً ضروری ہے

بہرحال!ملکیتوں میں املیاز ہونا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ باپ بیٹے کی ملکیت میں اور شو ہر بیوی کی ملکیت میں امتیاز ہونا ضروری ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی ہیلیے کی دو ہویاں تھیں، دونوں کے گھر الگ الگ تھے، حضرت والا مینید فرما یا کرتے تھے کہ میری ملکیت ادر میری دونوں بیو بوں کی ملکیت بالكل الگ الگ كركے بالكل اميتاز كر ركھا ہے۔ وہ اس طرح كہ جو پچھ سامان بڑی اہلیہ کے گھر میں ہے، وہاں ان کی ملکیت ہے، اور جوسامان چیوٹی اہلیہ کے گھر میں ہے، وہ ان کی ملکیت ہے اور جو سامان خانقاہ میں ہے، وہ میری ملکیت ہے، آج اگر دنیا ہے چلا جاؤں تو کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ المحمد للّٰہ سب امتمازموجود ہے

# حضرت مفتی صاحب ﷺ اور ملکیت کی وضاحت

میں نے اپنے والد ماجد قدیں اللہ سر ہ کوجھی ای طرح دیکھا کہ ہر چیز میں ملکیت واضح کر دینے کامعمول تھا۔ آخری عمر میں حضرت والدصاحب نے اپنے كرے ميں ايك جاريائي ۋال لى تقى - ١ ن رات وہيں رہتے تھے، ہم لوگ ہر وقت حاضر خدمت رہا کرتے تھے، میں نے • کیھا کہ جب میں ضرورت کی کوئی چیز دوسرے کم سے ان کے کمرے میں لا تا توضر ورت بوری ہوئے کے بعد

فوراً فرہاتے کہ اس چیز کو واپس لے جاؤ۔ اگر بھی واپس لے جانے میں دیر ہو جاتی تو ناراض ہوتے کہ میں نےتم ہے کہا تھا کہ واپس پہنچا دو، ابھی تک واپس كيون بين پنجائى؟ مجھی بھی ہارے دل میں خیال آتا کہ ایک جلدی واپس لے جانے کی كيا ضرورت بيج البحى واليس بهنجادي ك، ايك دن خود والد ماجد قدس سر ہ نے ارشا وفر ما یا کہ بات دراصل سے سے کہ میں نے اپنے وصیت نامہ میں سے لکودیا ہے کہ میرے کرے میں جو چیزیں ہیں، وہ سب میری ملکیت ہیں۔اور الميے كى كرے ميں جو چيزيں ہيں، وہ ان كى ملكيت ہے، لہذا جب ميرے کرے میں کی دوسرے کی چیز آ جاتی ہے تو جھے خیال ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کے میراانقال اس حالت میں ہوجائے کہ وہ چیز میرے کمرے کے اندر ہو، اس لئے کہ وصیت نامہ کے مطابق وہ چیز میری ملکیت تصور کی جائے گی،حالانکہ حقیقت میں وہ چیز میری ملکت نہیں ہے۔اس لئے میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں ، اور تمہیں کہتا ہوں کہ یہ چیز جلدی والیں لے جا ؤ۔ بیسب با تیں دین کا حصہ ہیں۔آج ہم نے ان کو دین سے خارج کر دیا ہے، اور یمی باقیں بروں سے سکھنے کی ہیں۔ به مقوله درست بین بعض لوگ میمقولہ پیش کرتے ہیں کہ: " حماب دوستال در دل"

یعنی دوستوں کا حساب دل میں ہے، لہذا میاں بیوی کے درمیان حساب کتاب ر کھنے کی ضرورت نہیں، تو'' حیاب دوستاں در دل'' کا بدمطلب نہیں کہ معاملہ مخمصه میں ڈالے رکھا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے کچھ میے تمہارے ذمہآتے ہیں توتم صاف صاف کہ دو کہ میں نےتم کومعاف کرویا لیکن مبہم معاملہ رکھنا کی طرح مناسب نہیں \_\_ بہرحال! شوہر بیوی کے تعلقات میں بھی املاک کومتاز رکھنا ضروری ہے کہ کونبی چیز کس کی ملکیت ہے \_\_\_ اب ہر محض ابنے حالات کا اندازہ کرکے دیکھ لے، کتنے گھرانے ایسے ہیں جن میں دین کے اس تھم پرممل کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے\_\_ اس تھم پرممل نہ ہونے کی وجہ سے معاملات خراب ہورہے ہیں، حلال وحرام ایک ہورہے ہیں۔ جھڑے اور فساد ہریا ہورہے ہیں \_ بیسب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لئے کہ الملاك متازنہيں۔ بيسب باتي بھي نفقہ كے باب ميں داخل ہيں۔ للذا جو چيزتم بیوی کودے رہے ہو، اس کے بارے میں صاف طور پر وضاحت کے ساتھ بتا دو کہ برتمہاری ملکیت ہے، یا برتمہارے پاس امانت ہے، بریمی نفقہ کا ایک لازمی

# بيوى كوجيب خرج بھى دينا چاميئے

حضرت تھانوی بھٹا فرماتے ہیں کہ '' نفقہ' کے ایک معنیٰ تو سے ہیں کہ کھانے کی حد تک اور کپڑوں کی حد تک جوی کوخرچہ دیدیا لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ نفقہ کا ایک حصہ میجی ہے کہ کھانے اور کپڑے کے علاوہ بیوی کو

عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا. قَالَتْ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ: هَلْ إِنْ مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَنِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ: وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا ، إِنَّمَا هُمُ يَنِيْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هٰكَذَا وَهٰكَذَا ، إِنَّمَا هُمُ يَنِيْ وَقَالَ عَمْ ، لَكِ أَجُرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ.

يوى . كاب الفقات ياب: وَعَلَى الْوَادِبُ عِلَى الْفَات عِلَى الْوَادِبُ عِلَى الْوَادِ مِنْ الْمَارِي (۵۳۲۹

میری دعا قبول ہوئی اور حضور صافی آیہ کے نکاح میں آگئ یہ صدیث حضرت ام سلمہ علی سے مروی ہے، یہ حضرت ام سلمہ پہلے حضرت ابوسلمہ کی بیوی تھیں۔ جب ابوسلمہ کا انتقال ہوگیا تو پھر حضور اقد س مافیظیلم کے نکاح میں آئی \_ اس کا بھی جیب واقعہ ہے کہ جب ان کے شوہر کا انتقال ہوگیا تو یہ صفور اقد س مافیظیلم کی خدمت میں حاضر ہوگیں۔ اس وقت انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مافیظیلم: میرے شوہر کے انتقال کا میری طبیعت پر بہت اثر ہے \_ آپ نے ان ے فر ما یا کہتم اللہ تعالیٰ سے بید دعا کروکہ

# اَللّٰهُمُّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ! وَ اَغْقِبُنِيْ مِنْهُ عُقُلِي حَسَنَةً

## ماں کا بچوں پرخرج کرنے پر بھی اجروثواب

جب بید حضور اقدس سن اللیج کے نکاح میں آئیں تو اس وقت ان کی سابق شوہر سے اولاد تھی۔ لڑے بھی تھے، اور لڑکیاں بھی تھیں \_\_ اس اولاد کے بارے میں انہوں نے حضور اقدس سن اللیج ہے۔ سوال کیا کہ یا رسول اللہ سن اللیج اللہ میں انہوں نے حضور اقدس سن اللہ میں ان کو اس طرح تو چھوڑ نہیں سکتی کہ وہ دوسروں کے دست نگر بن جا کیں۔ ان پر جھے کچھڑج کرتا چاہیے؟ اگر میں خرج کروں گی تو اس پر جھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر لے گایا نہیں؟ \_\_ جواب میں حضور اقدس سائن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر لے گایا نہیں؟ \_\_ جواب میں حضور اقدس سائن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر لے گایا نہیں؟ \_\_ جواب میں حضور اقدس سائن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر لے گا۔ معلوم ہوا کہ شوہر جو کھے بیوی اس پر تنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر لے گا ۔\_ معلوم ہوا کہ شوہر جو کھے بیوی

یرخرچ کرے، یا باپ بیٹوں پرخرچ کرے وہ تو ہے ہی باعث اجر وثواب\_ بلکہ ماں بھی اپنے بیٹوں پر جوخرج کرتی ہے، اس پر بھی اللہ تعالٰی کی طرف ہے اجرلکھا جاتا ہے۔ انسان کے گناہ گارہونے کیلئے پیرکافی ہے عَنْ عَبْدِ اللهِ عَبْرِ و ابْنِ الْعَاصِ رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ:قَالَرَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُفِّي بِالْمَرْءِ إِثْمِا أَنْ يَضِيعَ مَنْ يَقُوْتَ. (ابو داؤ در کتاب الز کافر باب فی صلة الرحمن حدیث نمبر ۲۹۴) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص فاف فرمات بي كه حضور اقدس مان الله في ارشاد فرمایا کہ انسان کے گناہ گار ہونے کے لئے سے بات کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دے جن کی و کھیے بھال اور نفقہ اس کے ذمہ ہے\_ لینی جن لوگوں کا نفقہ انسان کے ذمہ ہے، مثلاً بیوی، نابالغ اولاد، اور بالغ لڑ کیاں ، اور مال باپ اگر کمانے ہے معذور ہیں تو ان سب کا نفقہ انسان کے ذمہ واجب ہے، اگر اس نفقہ کو ادا کرنے میں انسان کوتا ہی کرتا ہے، اور اس کی وجہ ہے بدلوگ پریشانی کا شکار ہوتے میں تو یہ بات انسان کے گنا ہگار ہونے کے لئے کافی ہے، یعنی اس کا ان حضرات کو نفقہ نہ دینا، اس کے لئے سخت گناہ ہے \_\_ بات صرف اتن نہیں ہے کہ نفقہ دے گا تو تواب موگا، بلکدار کے

برعس یہ ہے کہ اگر نفقہ نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا \_\_ جن کا نفقہ انسان کے

نکاح نہ ہوجائے ، اور مال باپ ، اگر وہ کمانے سے معذور ہوں \_\_ بلکہ اگر کوئی قریبی رشتہ دار ہو، اور وہ ایا آج ہوں ، معذور ہوں ، تو انکا نفقہ بھی بعض صور تو ن میں انسان کے ذمے واجب ہوجا تا ہے ۔ جس کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے \_\_ ان سب کا نفقہ انسان کے ذمہ واجب ہے ۔ اگر نفقہ نہیں وے گا تو گناہ گار ہوگا۔

# فرشتوں کی انسانوں کے حق میں دعا

عَنُ أَنِ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ. أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَقًا \_ وَيَقُولُ الْاَخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَقًا \_ وَيَقُولُ الْاَخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَقًا.

(بخارى شريف, كتاب الزكاة بَابَ قَوْلِ العدَّقَالَى: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى رَاتَقَى ... حديث نمبر ١٣٣٣)

نمبر ۱۳۳۳) حفرت ابوہر برۃ ٹاٹٹ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس سائن ﷺ نے ارشاد فرمایا: کہ کوئی شبح الیے نہیں ہوتی جس میں دو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہ ہوتے ہوں، یعنی ہر شبح دو فرشتے ضرور نازل ہوتے ہیں۔ان میں سے ایک فرشتہ یہ دعا کرتار ہتا ہے کہ:

ٱللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفاً

ا الله! جو شخص خرچ كرنے والا بو، يعني نيكي كے كاموں ميں خرچ كرنے والا

ہو، جس میں بیوی بچوں کا نفقہ بھی داخل ہے، اور دوسرے نیکی کے کام بھی داخل ہیں، اس کو اس کے مال کے بدلے میں دوسرا مال عطا فرما۔ یعنی اس مال کا خلیفہ اور نائب عطافر مااور دوسرافرشتہ یہ دعاکرتا ہے کہ:

## اللُّهُمَّ أَعْطِ مُهُسِكًا تَلَقًا.

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَنْدُ يِلْعِرَبِ الْعَالَمِينَ



يشم الله الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

حقوق العباد کےمعالمے میں اللہ سے ڈرو



\_

ضبط وترتیب مولا نا محمدعبدالله میمن صاحب اشاذ جامعه دارالطوم کراچی



خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولانا مفتى محرتنى عثاني مظلم

ضبط وترتيب : مولانا محمر عبد الله ميمن مهاحب

ايل ١٩٩٢ : ١٠٠ ايل ١٩٩٢

وتت : بعد نماز مغرب

مقام : امریکہ

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِ الرَّحِيْمِ

# حقوق العباد کےمعاملے میں اللہ سے ڈرو

اَلْحَهُنُ بِلهِ نَعُهُنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنْ بِهِ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّمْ عِ اَعْهَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
يُضِلِلُهُ فَلَا مُورَكُ لَهُ وَاَشُهَانُ اَنْ لَا اللهَ اللهُ اللهُ وَحَنهُ
لَا شِرِيْكَ لَهُ وَاَشُهَانُ اَنَّ سَيِّنَا وَ سَنَلَنَا وَنبِيَّنَا وَ
مَوْلَانا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ مَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ
وَعَلى الله وَاصْعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ لَشَلِيْمًا كَثِيرًا

فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّحِيْمِ○ بِسْمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ。 قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ضَّالَزِيْنَ هُمُ فَيُ صَلاَتِهِمُ

خْشِعُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزِّكُوةِ فَعِلُونَ ﴿ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِ مُ خِفِظُونَ ﴿ اللَّا عَلَّى اَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ اَيْمَانُهُمْ فَلِلَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِينَ ۚ فَمَن الْتَغْي وَسَاءَ ذٰلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ لُعُدُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَبْدِهِمْ لِمُوْنَ ﴿ (سورة المؤمنون رآيت ا تا ٨)

امّنتُ بالله صَدَقَ اللهُ مَوْ لَا تَا الْعَظِيْمُ، وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ، وَنَحْنُ عَلَى ذٰلِكَ مِنَ الشُّهِينَى وَالشُّكِرِينَ وَالْحَمْدُ يِلْهِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

آيات کاتر جمه

بزرگان محترم و برادران عزیز! میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مؤمنون کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ان آیتوں میں سے آخری آیت کے بارے میں کچھ عرض کرنا اس وقت مقصود ہے\_\_ البتہ ابتدائی آیات کا ترجمہ کر دیتا ہوں ، تا کہ مناسبت پیدا ہو جائے \_\_\_ القد تعالیٰ نے ارشاد فر ما یا کہ: قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ \ الَّذِيْنَ هُمْ فَي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ فَ

وہ مؤمن فلاح یاتے ہیں جواپتی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔

قِ اللَّهِ فِي مُعْدِ صُونَ ﴿ اوردوس بيدكه وه لغواور فضول كامول بيدا عراض كرتے ہيں۔ اور اپنے آپ كو بے فائده كاموں ميں نہيں لگتے ، تمام گناه بھی اس ميں واخل ہوگئے ، اور وہ كام بھی جن ميں ونيا و آخرت كاكوئی فائدہ نہيں ، ان سب سے اجتناب كرتے

وَالَّنِيْنَ اللهُ مُعُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ۚ اور و الوگ جو پابندل سے ذکوۃ اداکرتے ہیں۔ وَ الَّنِیْنَ هُمُ لِقُدُو جِهِمْ خَفِظُونَ ۚ اور و ہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں کہ اس کونا جائز جگہ ٹی استعال ہونے سے بچاتے ہیں۔ اِلَّا عَلَى اَذْ وَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكُتُ اَیْسَائُهُمْ قَالِفَهُمْ عَیْرُ مَلُومِیْنَ ۚ عُراییٰ یو یول کے ساتھ ، یا این کنے والے ساتھ (جو اس

عُمر اپنی ہو یول کے ساتھو، یا اپنی کنیزوں کے ساتھ (جو اس زیانے میں شرعاً جائز ہوا کرتی تھیں ) اس صورت میں ان پر کوئی طامت نہیں۔

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَمَ آءَ ذٰلِكَ فَأُولَيِّكَ هُمُ

جولوگ اس کے علاوہ اپنی جنسی خواہش کی پیمیل کے لئے بوی اور کنیز کے علاوہ کوئی اور رات تلاش کرتے ہیں، وہ حدے

#### گزرنے والے بیں۔

## اس آیت میں دو چیز وں کا بیان

#### آ گے ارشاد فر مایا:

# وَ الَّذِينَ هُمُ لِا لَمُنْتِهِمُ وَ عَهْدِهِمُ لَهُونَ ﴿

اور فلاح وہ لوگ پاتے ہیں جن کے اندر وہ صفات موجود ہوں جو او پر بیان کی گئیں۔اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بیصفت بھی ہو کہ اپنی اہائتوں اور اپنے

سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی میصفت بھی ہو کہ اپنی اہا توں اور اپنے کئے ہوئے وعدوں کا پاس کرنے والے ہوں، یعنی امانت میں خیانت نہ کریں،

چیزوں کا بیان ہے۔ ایک امانت کا تحفظ، اور دوسرے عبد کی پابندی \_\_ اس آیت میں در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ دین اسلام کا

مطالبہ صرف ''عبادات' ادا کر کے بورانہیں ہوتا، کہ عبادتیں ادا کرلیں، نماز

پڑھ لی، رمضان کے روز ہے لکھ لئے، زکوۃ ادا کردی، صرف ان ہے دین کا مطالبہ پورانہیں ہوتا۔ بیٹک بہجی وین کا بہت بڑا حصہ ہے، جس کو'' حقوق اللہ''

کہاجا تا ہے\_\_\_

## حقوق العباد كي رعايت

لیکن دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو''حقوق العباد'' سے تعلق رکھتا ہے۔ یعنی''بندوں کے حقوق'' \_\_\_ اور بندوں کے حقوق کی پاسداری اور رعایت آئی بی ضروری سے جنتی رعایت اور پاسداری اللہ تعالیٰ کے حقوق کی

ضروری ہے\_\_اگر ایک تحض اللہ تعالیٰ کے حقو ق لیعنی عبادات ادا کرتا ہے\_\_ لیکن بندوں کے حقوق ادانہیں کرتا تومحض عبادتوں کے انحام دے لینے ہے وہ محض نجات اور فلاح نہیں یاسکا، جب تک وہ حقوق العباد کو بھی اللہ تعالیٰ کے بیان کئے ہوئے طریقے کے مطابق اوا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول سن الله في العبادكوجوا بميت دى ب، اورجواس كى تاكيدفر مائى ب، ال كا اندازہ آپ ای بات ہے کر کتے میں کہ آپ جانے میں کہ اسلام کی تمام تعلیمات اور اسلام کے سارے احکام جس علم میں جمع کر دیئے جاتے ہیں اس کو ''علم فقہ'' کہتے ہیں۔ گویا کہ''علم فقہ'' میں شریعت کے احکام بیان کئے جاتے ہیں کہ کون سا کام جائز ہے، کونسا کام ناجائز ہے. کونی چیز طلل ہے، کونسی چیز حرام ہے۔ اس'' نفتہ' کی کوئی بھی کتاب اٹھاکر دیکھ لیس، اس کتاب کا ایک چوتھائی حصہ توعمادات ہے متعلق ہوگا۔ مثلاً نماز، روزہ، رجی، زکو ۃ وغیرہ سے متعلق ہوگا،اوراس کتاب کا تین چوتھائی حصہ حقوق العیاد ہے متعلق ہوگا۔

# حقوق العباد كى طرف دھيان نہيں

آپ نے فقہ کی مشہور کتاب'' حدایہ'' کا نام سنا ہوگا ، میہ ہدا میہ چارجلدوں پرمشتمل ہے ، اس کی پہلی جلد عبادت ہے متعلق ہیں'' ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ردزہ ، تج اور باقی تین جلدیں حقوق العباد ہے متعلق ہیں'' ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک میرے پیدا کئے :وئے بندوں کے حقوق ادائیمیں کروگے، میرا حق بھی اس وقت تک ادائیمیں ہوگا' \_\_\_ اس ہے آپ اندازہ کر کھتے ہیں کہ

وین کے احکام کا تین چوتھائی حصہ حقوق العباد سے متعلق ہے، کیکن افسوس میہ ہے کہ آج کی جاری زندگی میں ہم لوگوں نے حقوق العباد سے متعلق شریعت کے احکام کواس طرح بیچھے ڈال دیا، گویا کہ بیددین کا حصہ بی نہیں، بس نمازیڑھ لی، روزه ركه ليا، زكوة ادا كردي تبييج اور دظائف يڑھ لئے، اور تمجيح كه بس الله تعالى کاحق ادا ہوگیا۔ بندوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا جائے، بندوں کے کیا حقوق ہمارے ذمہ عائد ہیں، اس کی طرف دھیان اور التفات نہیں۔ اگر کی ہے اس بارے میں کوئی گناہ بھی ہوجا تا ہے تو وہ اس کو گناہ سجھتے ہی نہیں ، اگر گناہ سمجھ لیا تو اس پر ندامت نہیں ہوتی۔ اس گناہ پر تو یہ کی تو فیق نہیں ہوتی ، اور اس گناہ کو جیموڑ نے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ حقوق اللّٰدتويہ ہےمعاف ہوجاتے ہیں حالانکه حقوق العیاد کی اہمیت کا انداز ہ آ ب حضرات نے ایک تواس بات ے لگالیا ہوگا کہ بورے دین کا چوتھائی حصہ عبادات محلق ہے، اور تین چوتھائی دین حقوق العباد ہے متعلق ہے \_\_ دوسری پیرکہ ان حقوق العباد کا معاملہ بڑا سنگین اور بڑا خطرناک ہے، وہ یہ کہ اگر کسی مسلمان سے حقوق اللہ کی اوا نیکی میں کوئی کوتا ہی یا کوئی غلطی ہو جائے ،مثلاً کوئی گناہ سرز د ہوگیا تو اس کا معاملہ میہ ے کہ جب بھی ندامت ہو جائے، اور شرمندگ ہو جائے اور توب کی توفیق ہو جائے تو ایک مرتبہ بیٹھ کرصدق ول سے اللہ تعالی کے حضور یہ کہددے: "أَسْتَغْفِرُ اللهَرَبِي مِنْ كُلِّ ذَنْبِ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ" یااللہ مجھ سے خلطی ہوگئ، میں آپ ہے تو بہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، یا اللہ

مجھے معاف فرماد ہے \_\_\_ اللہ تعالٰی کا وعدہ ہے کہ وہ گناہ معاف ہوجائے گا اوراس طرح معاف ہوجائے گا جیسے حضورا قدس سائٹھ کیچ نے فر مایا: ٱلتَّايُبُمِنَ النَّنْبِ كَمَنُ لَاذَنْبَلَهُ (ابن ماجه كتاب الزهد باب ذكر التوبة حديث نمبر ٢٥٠) جو تحض کی گناہ ہے تو یہ کر لے وہ ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہیں۔ نامہا عمال سےمٹادیا جاتا ہے بزرگوں نے فرمایا کہصرف اتنانہیں ہوگا کہ وہ گناہ معانب ہوگیا۔ بلکہ نامه اعمال ہے مٹا دیا جاتا ہے، اس لئے کہ اللہ تعالی اتنے رحیم وکریم ہیں کہوہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس بندے کے گناہ کو معاف کردیا تو میں اس *کو* قیامت کے دن رسوا بھی نہیں کروں گا، کہ اس کے نامہ اعمال میں وہ گناہ باقی رہے۔ جب اس بندہ نے تو بہ کرلی تو وہ اب نامہ اعمال ہی ہے اس کومٹادیا۔ اب وہ گناہ نامہ اعمال کا حصہ ہی نہیں، گو یا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں، بیہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے \_\_\_ بہر حال! حقوق اللہ ہے متعلق کوئی بھی گناہ سرز وہو، اس کی تلافی آسان ہے، وہ اس طرح کہ آ دی کو جب بھی تو جہ ہوجائے تو وہ بیٹھ کر سے

حقوق العبادتو بهرسے معاف نہیں ہوتا

گا بس وہ معاف ہو گیا۔

لیکن اگر کسی بندے کا حق تلف ہوا، اس کی حق تلفی کی گئی، اور اس کا کوئی

دل سے تو ہہ کر لے کہ یا اللہ! مجھے معاف کرد بچئے ، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں

جانی حق ، یا اس کا کوئی مالی حق ، کوئی آبرو کاحق ، کسی نے یامال کیا تو بیصرف تو بہ كر لينے سے معاف نہيں ہوگا\_ فرض كيجة كى فخص نے دوسر فخص كو جانى نقصان پہنچایا، اورظلم کرتے ہوئے اس کو مارا، بعد میں خیال آیا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ۔ اب اگریشخف گھر کے اندر بیٹے کرتو یہ کرلے کہ یا اللہ! مجھ ہے یزی غلطی ہوگئی، مجھے معاف کردیجئے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بندہ جس کوتم نے مارا، وہ معاف نہ کردے۔ جاکر پہلے اس سے معافی مانگو، اگر کسی کا مالی حق تم نے دیالیا، اس کے ہے ناجا بزطریقے پر کھا گئے تو اب یرمحض تو بہ کر لینے سے معاف نہیں ہوگا، یا تو اں کی تلافی کرے، یا اس کو بیے واپس کرے۔ یا ای سے معاف کرائے، جب تک وہ بندہ معافی نہیں کریگا، وہ گناہ معاف نہیں ہوگا\_\_ اللہ تعالیٰ اپنے حق کوتو ا کم لھے ہیں صرف تو یہ کرنے ہے معاف فر ما دیتے ہیں، لیکن بندے کا حق اس وتت تک معاف نہیں کرتے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے، اور جب تک ال بندے کے حق کی تلافی نہ کی جائے حفرت مولا نا قاسم صاحب نا نوتو ی مِین کا خوف اس ہے بھی'' حقوق العباد'' کی شکینی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حق اللہ کی تلافی آسان ہے، اور حق العباد کی تلافی مشکل \_\_ اس وجد سے حضرت مولا نامحمد قاسم صاحب نانوتو ي پينيو، دارالعلوم ديوبند كےمهتم اوّل، وه فرما يا كرتے تھے کہ مجھے مدرسہ کے چندے کے معالم میں بڑا ڈرلگتا ہے، مدرسہ کا چندہ مجھے کی

نے ویا، مجھے بید ڈرلگتا ہے کہ کہیں غلط جگہ استعمال نہ ہوجائے۔ اس لئے کہ اگر مدرسہ کا چندہ غلط استعمال ہوا تو یہ تو بے شار بندوں کا حق ہے، جو میں نے پامال کیا، اب میں کس سے معافی ما نگتا پھروں گا، کس کس سے معاف کراؤں گا، اور محض تو بہرکر نے سے بھی معاف نہیں ہوگا، اس لئے مدرسہ کے ایک ایک بیسہ کو احتیاط کے ساتھ خرج کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں کوئی بیسہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے ظل فے خرج نہ ہوجائے، اس لئے کہ اس کی معافی آسان نہیں ہے۔

# نابالغ بيچ ي حق تلفي ي سكيني

ای وجہ سے کہا گیا ہے کہ نابالغ بیج کے ساتھ کوئی حق تلفی کرنا۔
مثلاً نابالغ بیج کو ناحق مار دیا۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کی معافی بہت مشکل ہے۔
اس لیے کہ یہ گناہ تو بہ سے معاف ہوگا نہیں، اس لیے کہ بندے کا حق ہے، اور
اگر بیج سے معاف کراؤ گئو نا قابل بیج کی معافی شرعاً معتر نہیں، اگر وہ بیج
ہزار مرتبہ بھی کیے کہ میں معاف کرتا ہوں، تب بھی وہ معاف نہیں ہوگا۔ اس لیے
کہ وہ نابالغ ہے، اور نابالغ کی معافی معتر نہیں ۔ اس لیے حقوق العباد جو اللہ
تعالیٰ نے بندوں کے ذمہ فرض فر مائے ہیں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اتناسکین
بنایا ہے کہ اس سے بڑا خطرہ اور ڈرمعلوم ہوتا ہے۔

## بتاؤمفلس کون ہے؟

ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدی مائی ﷺ نے صحابہ کرام ﷺ نے سوال کیا کہ ذرایہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے؟ کس کو مفلس کہتے ہیں؟ بعض

صحابہ کرام ﷺ بھی نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول الله مانٹین کیے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول الله مانٹین کیے ج محض کو کہتے ہیں جس کے پاس میے نہ ہوں۔اس زمانے میں سونے اور چاند ک کے درہم اور دینار چلا کرتے تھے۔جس کے پاس درہم نہ ہول،جس کے پاس دینار نہ ہوں، وہمخص مفلس ہے\_\_\_ آمنحضرت سانتھینے نے فرمایا کہ مفلس وہ نہیں، یعنی حقیقی مفلس وہ نہیں جس کے پاس میسے نہ ہوں، اس لئے اگر اس کے یاس آج میے نہیں ہیں، توکل اس کے پاس میے آجا کی گے یے میں بتاتا ہوں کہ قیقی مفلس کون ہے؟ حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا، اس حالت میں حاضر ہوگا کہ نیک اعمال کے انبار لے کر آبا ہوگا۔ نمازیں،نفلیں، تلاوتیں،تبیجات، وظائف،صدقات، خیرات، بے شار نیک اعمال کے ڈھیر لے کرآیا ہوگاء اور اس کے نامداعمال میں سرماری نیکسال لکھی ہوئی تھیں کہ ساری عمر وہ یہ نیک اٹھال کرتا رہا<u>۔</u> لیکن اس کے ساتھ اس نے یہ کیا کہ کمی شخص کا مال ناحق کھالیا۔ کسی شخص کو گانی ویدی، کسی شخص کی غیبت کردی۔ کسی کی آبرو پر حملہ کردیا، کسی کی جان پر حملہ کردیا \_\_ تو بے شار لوگوں کے حقوق تلف کئے ہو تگے۔

(مسلم شريف، كتاب البرو الصلة باب تحرير الظلم حديث نمبر ١٥٨١)

یہاں تک کہ سارے اعمال ختم ہوجا نمیں گے

جب حماب كتاب شروع موكا توجن لوگوں كے حقوق ضائع كے موں كے، وہ سب اللہ تعالى كے سائے جمع موجا كيں گے كديا اللہ! اس نے

ہارے حقوق غصب کئے ہیں ، کوئی کیے گا کہ مخص میرے مبیے کھا گیا ، کوئی کیے گا کہاں نے میری جان پرحملہ کہا تھا، کوئی کے گا کہاں نے میری آبرو پرحملہ کہا تھا۔ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میری غیبت کی تھی۔ لبذا آب ہمار ہے حقوق اس ہے دلوائے ۔ اللہ تعالیٰ فر ہائمں گے کہاس نے تمہار ہے جوحقو ق ضائع کئے تھے، اس کی تلافی کے لئے یہاں درہم اور دینارٹہیں یہاں کی کرٹی تو نیک اٹمال ہیں ۔ اب اس کی تلانی کی مرف پیشکل ہے کہ ہتی خص جو نیکیوں کا انبار لے کرآیا ہے، توجس جس کا حق اس نے ضائع کیا ہے، اس کے عوض اس کی نیکیاں ان کو دیتے رہو۔ جنانجدایک صاحب حق اس کی نمازیں لے جائے گا، اور دوم انتخص اس کے روزے لے جائے گا تیسر انتخص اس کے صدقات لے جائے گا ، ایک شخص اس کا حج وعمرہ لے جائے گا ، ایک شخص اس کی تسبیجات اور وظا نُف لے حائے گا\_ جنانحہ وہ مخض جتنے نک4 مگال لے کر آیا تھا، وہ سب دومرے لوگ لے جائیں گے \_\_ پہال تک کہ سارے نیک اعمال ختم ہوجا کیں گے۔

## دوسروں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں

اس کے بعد بھی حق کا مطالبہ کرنے والے باقی رہ جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہمارا حق دلوائے ہمیں بھی ہمارا حق دلوائے کہ ہمارا حق دلوائے جائے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما کی گے کہ اب حقوق دلوانے کی ایک شکل ہوگئی ہے، وہ یہ کہ جوصا حب حق میں، ان کے نامہ اعمال میں جو گناہ ہیں، وہ

## حقوق العباد کے معاملے میں اللہ سے ڈرو

آين-

یا در کھئے! حقوق العباد کا معاملہ اتنا نازک اور اتنا تنگین ہے، اور اتنا اہم ہے، اور اتنا اہم ہے، اور اللہ تعالی نے اس حقوق العباد کے بہت سارے شعبے رکھے ہیں۔ مثلاً والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، مہاں تک میاں بیوی کے حقوق، مہاں تک میاں تک کافروں کے حقوق، مہاں تک جارے کہ کافروں کے حقوق، مہاں تک جارے کے ماں اللہ تعالی نے احکام عطافرہ اس ہو گئی۔ اللہ تعالی ہے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر فلاح حاصل نہیں ہو کئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام لوگوں کے حقوق اداکرنے کی توفیق عطافرہائے۔ آبین

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْلُ لِلْعِرَبِ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

بیدد نیا بے حقیقت ہے



مولا نامحمد عبدالله میمن صاحب استاذ جامد دارالعلوم کراچی

ضبط وترتبيب

O

خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمر تقي عثاني مرظلهم

ضبط وترتيب : مولانا محرعبد الله مين صاحب تاريخ : ۲۰/ديمبر ١٩٩١ع

,52, : is/,

وقت : بعدنمازعمر

مقام : مجدبیت المکرم گلثن اقبال کراچی

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# ریدد نیا بے حقیقت ہے

الْحَهُلُ بِلِهِ لَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْدُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَهْبِيهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمِنْ تَضْلِلُهُ فَلاَ هَادِئَ لَهُ وَاشْهَدُ انَ لَا اللهُ وَلاَ اللهُ وَلَا اللهُ وَحْمَهُ لاَشْرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ انَّ سَيِّنَا وَ سَنَمَنَا وَحْمَةُ لاَشْرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ انَّ سَيِّنَا وَمَوْلا اللهُ مَلْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم تَسْلِيْما تَوْدِراً، اَمَا بَعْدُ؛

حَنَّ ثَنَا عَبُلُ اللهِ بُنُ مَسُلَهَ أَنِي قَعْنَبٍ، حَنَّ ثَنَا دَاوُدُ يَعْنَى ابْنَ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ. عَنْ جَايِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اتَّقُوْ الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ فُلْلَمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوْ اللَّهُ حَ، فَإِنَّ الشُّحَ أَفْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوْ ا دِمَا ثَهُمْ

وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ.

(صحيح مسلم كتاب البر و الصلة رقم الحديث: ٢٥٤٨)

طلم قیامت کے دن تاریکی کا سب ہوگا

حضرت جابر علا فرماتے میں که رسول الله مان الله علی نے ارشا وفر مایا:ظلم

ہے بیو، اس لئے کہ ظلم قیامت کے دن ظلمتوں کا ذریعہ ہوگا۔ظلمتیں اور

اندهیریاں لے کرآئے گا\_ بلکظلم قیامت کے دن اندھیریاں ہوگئی۔ یعنی ظلم قیامت کے دن خوداند حیرے کی شکل میں متشکل ہو کرآئے گا۔اس سے بچو۔

بچھلی امتوں کی ہلا کت کا سبب

دوسرا جملہ ارشا دفر ما یا کہ: بخل ہے بچو۔ مال کی محبت، تنجوی ، اور بخل ہے بچواس لئے كه بخل نے تم سے پہلی امتوں كو بھی تباہ و برباد كيا \_ كس طرح تباه كيا؟ آ گے فرمایا کہ اس بخل نے ان کو اس بات پر برا پیخنڈ کیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خون بہا تیں۔اوراس کے نتیج میں انہوں نے حرام چیزوں کوحلال کیا۔ اور حرام کاموں کا ارتکاب شم وع کر دیا\_\_ اس کے نتیجے میں وہ سب

بلاک اور تاہ ہو گئے۔ بہرحال! اس حدیث میں رسول اللہ می اللہ اللہ می اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ اللہ ا

چیزوں سے بیخے کا تھم دیا۔ ایک ظلم اور دوسرے بخل سے ظلم کے بارے میں تفصیل گزشتہ جعہ میں عرض کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس برعمل کرنے کی تو فیق عطا

فرمائے\_\_\_ آمین\_

## مال کی محبت کی علامات

دوسری چیزجس سے اس صدیف میں بیخے کا تھم دیا۔وہ ہے'' شخ کا ترجہ ہم اردوزبان میں' بیخل' ہیں ہے کر کے بیں۔اگراس کی تیجے حقیقت بیان کی جائے تو وہ ہے۔'' مال کی عجت' ہے مال کی اتی محبت کہ آ دمی اس کو حاصل کرنے کی خاطر طال وحرام ایک کر دے۔اگر اس کے حاصل کرنے میں اللہ توالی کا حق پامال ہوتو اس کی پرواہ نہ کرے۔اگر بندے کا حق پامال ہوتو اس کی پرواہ نہ کرے۔اگر بندے کا حق پامال ہوتو اس کی پرواہ نہ کرے۔اگر بندے کا حق پامال ہوتو اس کی برواہ نہ کرے۔اگر بندے کا حق پامال ہوتو اس کی برواہ نہ کرے۔اس کی طرح بھی ہیے۔آتا چا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے بیسہ ہاتھ سے نکل گیا تو بس کو یا کہ جان نکل گئی۔اور بیسہ کا دوسرے کے پاس چلا جاتا آدی کو گراں محبوں ہو۔اور آ دمی پرشاق گزرے۔بس اس کا نام'' حب مال''،

## ''مال'' بذات خود مذموم چیزنہیں

یہ مال بذات خود کوئی ندموم چیز نہیں۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال ویا ہے،
دولت عطا فرمائی ہے۔ یہ اس کی نتمت ہے۔ اور قر آن کریم میں ''فضل اللہ''
فرما یا۔ اور اس کو'' نیز' کے الفاظ ہے تعبیر کیا۔ اور نیز کے معنیٰ ہیں'' اچھائی'' اگر
یہ مال جائز اور حلال طریقے ہے ل جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس پر اللہ
تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور اس کا حق بجالا ؤ۔ اور اس مال کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے
مطابق استعال کرو۔ لیکن مال کی الی محبت جو دل کے اندر بیوست ہوجائے
اور صح ہے لے کرشام تک مال کو حاصل کرنے کی دھن کے علاوہ کوئی اور خیال

بی دل میں نہیں آتا۔ یہ ہے <del>گی</del> ہے ہے بخل سیے '' حب مال' 'جس ہے نع کیا گیا ہے۔اور جوانسان کو ہلاک کرنے والا ہے۔

# مال کی تھوڑی محبت ہونی چاہئے

لبذا مال تو انسان کے یاس ہو،لیکن مال کی محبت نہ ہو۔ مال کی تھوڑی بہت محبت تو انسان کی فطرت میں داخل ہے کیوں کہ انسان کو مال کی ضرورت ہے۔اس کے بغیراس کا گزارہ نہیں ہوسکتا۔لہٰذاتھوڑی می محبت تو انسان کے دل میں ہونی چاہے ۔تھوڑی می محبت کی حدید ہے کہ انسان اس محبت کے متتبع میں اینے خلاف ہونے والے ظلم سے دفاع کر سکے۔ اگر اتن محبت مال کی ہوتو وہ مذموم نہیں۔ مثلاً کوئی ڈاکو چور آپ کا مال چھینے کے لئے آ جائے ۔اگر اپنے مال کی محبت نہ ہو گی تو اس چور اور ڈاکو کے لوث کے لیے جانے کی صورت میں انسان کوئی پرواہ نہ کرے گا اور مدافعت بھی نہ کرے گا تو اپیا کر تا تو ٹھیک نہیں۔ لہذا اتن محبت ہونی چاہئے جس کے نتیج میں انسان اپنے مال کے خلاف ہونے والے ظلم کا دفاع کر سکے۔ بیمحیت مذموم نہیں۔اگر جیا لیے بھی اللہ والے گز رہے ہیں کدان کے دل میں اتن محبت بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس لئے کدانہوں نے اپنے آپ کو الله تعالیٰ کی محبت میں اتنا مثالیا که اب دل میں دوسری محبت داخل ہی نہیں ہو گئی۔

## حضرت میاں جی نورمجمہ اور چور

حفرت میال جی نورمحد مخطیم جوحفرت حاجی امداد الله صاحب مهاجر کی بيليد ك شخ سف بروت الله تعالى كى ياديس مستفرق ربية سف كو كى شخص ان کواشر فیوں کی تھیلی دے گیا۔ان کو ہازار ہے کوئی ضرورت کا سامان خریدنے کی ضرورت پین آئی۔ انہوں نے سو جا کہ کہاں میں ان اشر فیول کو نکال کر گفتی کروں۔اوران میں سے ضرورت کے مطابق لے جا دک<u>ہ بوری تھی</u>لی اٹھا کر بازار چلے گئے۔ بازار میں جا کرایک وکان سے سامان خریدا۔ اور وہ تھیلی ان کو پراوی کہانے میں اس تھلی میں سے لے لو۔اس دکاندار نے اپنے میے لئے اور تھلی واپس کر دی۔ ایک چور نے و کھ لیا کہ بہمولانا صاحب اشر فیوں کی تھلی لے کر جارہے ہیں۔ چنانجہ وہ چور آپ کے چیچے لگ گیا۔ اور ایک جگہ موقع دیکھ كروه تقيلي بيجهير عي يكين لي اور لے كر بھاك كي ميال بى يكن نے بيجھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کون تھیلی چھین کر لے گیا اور سوچا کہ کون اس کو دیکھے اور اس

کا پیچھا کرے۔اللہ کی یا د میں جو وقت گز رر ہاہے وہ غنیمت ہے۔

جیما که بهادرشاه ظفر مرحوم نے کہا ہے کہ:

ر کیال کا فسان جو کما ہو کما چو ملا سو ملا فرصت عمر ہے مم کیو دل ہے کہ على كي ياد دلا جو ولا خدا

#### وہ میںے اس کے لئے حلال کرتا ہوں

جب وہ چور تھیلی لے کر چلا گیاتو حضرت نے اس وقت دعافر مائی کہ یا
اللہ! بید بندہ میری تھیلی لے گیا اس بچارے کو ضرورت ہوگی۔ جب بیاس رقم کو
اپنی ضرورت میں استعال کرے اور چوری کا گناہ بھی اس کو لے تو جھے کیا
فاکدہ؟ چیے تو میرے چلے ہی گئے اس لئے یا اللہ میں بیر تھیلی اس کے لئے طال
کرتا ہوں۔ اور میں نے وہ پیے اس کو صدقہ کرد ہے۔ تاکہ وہ پیے اس کے لئے
طال ہو جا کیں۔ تاکہ جب وہ کھائے تو حرام نہ کھائے۔ یہاں تو میاں جی
صاحب نے بیکام کیا۔
چور کو واپسی کا راستہ نہیں مائی
ورسری طرف جب وہ چور تھیلی لے کر بھاگا \_ تو چونکہ میاں جی

ووسری طرف جب وہ چور تھیلی لے کر بھاگا ۔۔۔ تو چونکہ میاں جی صاحب اللہ کے نیک بندے اور ولی تھے۔ اور ان کے ساتھ اس نے یہ سلوک کیا تو اس چور پر یہ عذاب آیا کہ وہ اس علاقے ہے، محلے ہے اپنے گھر جانے کے لئے لگانا چاہتا ہے لیکن اس کوراستے نہیں ماتا ۔گلیوں کے اندر گھوم رہا ہے بھی اس گلی میں بھی دوسری گلی میں ۔ باہر نگلنے کا راستہ ہی نہیں ماتا ۔ آخر اس کے دل میں خیال آیا کہ پیشخص اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی تھیلی میں نے چینی ہے، ور جب تک بیں ان کی تھیلی واپس نہیں کروں گا اور ان سے معافی نہیں ماتگوں گا اس وقت تک میں ان کی تھیلی واپس نہیں کروں گا اور ان سے معافی نہیں ماتگوں گا اس وقت تک میں ان کی تھیلی واپس نہیں کروں گا اور ان سے معافی نہیں ماتگوں گا اس وقت تک

سے واب کا فرانستہ میں ہے ہا۔ پہا چیدوہ سرا اور سیاں کا طاحب ہے موان پر پہنچا۔ اور جا کر دستک دی۔میاں جی نے اندر سے بوچھا کدکون ہے؟ چور نے کہا که حفزت میں نے آپ کی تھیلی چھین لی تھی وہ تھیلی آپ کو واپس وینے آیا ہوں۔ آپ واپس لے لیں۔حضرت نے فرمایا کہ وہ تھیلی اب میری نہیں رہی۔ جس وقت تم نے مجھ سے وہ تھیلی چین تھی میں نے ای وقت تمہیں صدقہ کر دی تھی۔لہٰذا اب وہ میری ربی نہیں۔اس چور نے کہا کہ حفزت میں تو عذاب میں مبتلا ہو گیا ہوں۔اس لئے کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں مجھے راستے نہیں مل رہا ہے خدا کے لئے آپ میتھیلی واپس لے لیں\_\_\_اب آپس میں تکرار شروع ہوگئی۔ چور کہتا کہ تھیلی لے لیں۔ حفرت کہتے کہ ستھیلی میری نہیں، میں نہیں لیتا۔ محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ یو چھا کہ کیا قصہ ہے؟ چور نے بورا قصہ سنا یا اور کہا کہ اب تھیلی دینا جاہتا ہوں پہنیں لیتے۔لوگوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت جب بیخف معافی مانگ رہا ہے تو اس کومعاف کر دس اور تھیلی لے لیں ۔حضرت نے کہا کہ یہ تھیلی میری ملکیت نہیں رہی میں اس کو کیسے واپس لے لوں؟ میں میٹھیلی اس کو ہبہ کر چکا ہوں۔ اس چور نے کہا کہ خدا کے لئے آپ دعا فرمادیں کہ مجھے راستہ مل جائے۔ تا کہ میں یباں ہے نگل جاؤں ۔حفزت نے وعا فر ما دی۔ اور اس کے بعداس کوراستہ ل گہااوراس چور کی جان چیوٹی۔

تم اپنے مال کی طرف سے دفاع کرو

بہر حال! دنیا میں ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں کہ ایک چوران کے ہاتھ سے پیسے چین کر جا رہا ہے وہ اس سے پوچھ لیس کہ تو کہاں لے جا رہا ہے؟ لیکن ہمیں آپ کو بیتھم نہیں دیا گیا کہ تم بھی ویسا ہی کروجیسے حضرت میاں جی نے کیا تھا۔ ہمیں آپ کو بیٹھ ویا گیا کہتم پرتمہار نے فٹس کا بھی حق ہے ۔ لہندا اس مال کی طرف سے دفاع کرنا بھی تمہارا کام ہے اور ای وجہ سے حضرت عمر فاروق

#### لاَ يَغْلَاعُ وَلاَ يُغْلَاغُ

یہ نہ کی کو دھوکہ دیتے تھے اور نہ کی ہے دھوکہ کھاتے تھے۔ بہر حال ہمارے اور
آپ کے لئے تھم میہ ہے کہ مال کی طرف سے دفاع کرو۔ البندا اس دفاع کے لئے
جتے تعلق کی ضرورت ہے وہ معاف ہے۔ لیکن اس سے آگے مال کی محبت کا دل
میں اس طرح سرایت کر جانا کہ وہ مال جس طریقے ہے آگیا بس اس کور کھ لیا۔
جا ہے وہ حلال طریقے ہے آیا۔ یا جرام طریقے ہے آگیا، چاہے ظلم کر کے اور

د دسرے کا حق مار کر ملا ہو۔ بس مال آنا چاہئے۔ مال کی الیمی محبت بالکل حرام ہے اور آنحضرت مان ﷺ نے اس حدیث میں الیمی محبت سے بیجئے کا حکم ویا ہے۔

#### مال کی محبت کو اعتدال میں لائے

رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا گیا کہ:

قرآن كريم من الله تعالى في فرمايا:

#### وَأُخْطِرُتِ الْأَنْفُسُ الشُّحُ \* (سورةالنساء: ١٧٨)

کہ انسان کے نفس میں شع لیعنی حُب مال بسا ہوا ہے۔ مال کی محبت سرایت کے ہوئے ہوئے ہے لیکن انسان کا کام میہ ہے کہ وہ مال کی اس محبت کو جو اس کے دل میں بسی ہوئی ہے، اعتدال پر لائے۔ اللہ کے حکم کے تابع بنائے، اور جب تک کسی اللہ والے کی حجب نصیب نہ ہو یہ چیز حاصل نہیں ہوتی لیندالیے اللہ والوں

ک صحبت اختیار کرے جن کے ول مال کی محبت سے یاک ہو، اور جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اعتدال پیدا فرما دیا ہو، ان کی صحبت اختیار کرے \_\_\_ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ'' مال'' بذات خود برانہیں لیکن اس کی محت بری ہے۔ مال اورانسان کی بہترین مثال حضرت مولانا جلال الدين رومي رحمة الله عليه كا ارشاد يادر كھنے كے قامل ہے۔ دوفر ماتے ال آب اندر زیر کشتی پشتی است آب در کشتی ملاک کشتی است فرمایا کہ مال انسان کی زندگی کے لئے اپیاہے جیے کشق کے لئے پانی ،انسان کشق اور مال یانی \_\_ جس طرح کشتی بغیر یانی کے نہیں چل سکتی اس طرح انسان بغیر مال کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر انسان کو کھانے کو نہ لطے تو وہ کیسے زندہ رہے گا۔ کیکن پیر یانی کشتی کے لئے اس وقت رحمت ہے جب وہ یانی کشتی کے چاروں طرف ہو، اردگر د ہولیکن وہ یانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو وہ یانی کشتی کو ڈبو وے گا\_\_\_وبی یانی جو کشتی کو چلانے والاتھا وہی اس کی ہلا کت کا سبب بن جائے گا\_\_\_ای طرح یہ مال جب تک تمہارے جاروں طرف ہے تو میہ مال اللہ کافضل ہے، خیر ہے، تمہاری زندگی کو چلانے والا ہے۔لیکن جس دن اس مال کی محبت تمہارے دل میں تھس گئی تو پانی اس کشتی میں تھس آیا۔اب وہ پانی اس کشتی کوتراہ کر دے گا۔ای کومولانا رومی میلئے فرماتے ہیں: آب اندر زیر کشتی پشتی است

د نیا کا طلب گارنہیں ہو<u>ل</u>

ای لئے اس صدیث میں نبی کریم من پیلیج فرمارہے ہیں کہ'' إِنْقُوْ اللَّہُ''

خردار ریمجت تمہارے دل کے اندرداخل ندہوجائے۔ بقول شخصے: دنیا میں موں دنیا کا طلب گار نہیں موں

دنیا میں ہوں دنیا کا طلب کار تیل ہول بازار سے گزرا ہول خریدار نہیں ہول

بازار سے لزرا ہول حریدار میں ہول

دنیا میں ہوں۔لیکن ونیا کی طلب اور اس کی محبت ول کے اندر نہیں۔ اگر جائز طریقے سے دولت آگئی تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔اس کا شکر ادا کرو۔اس کو

استعال کرولیکن اگر دولت جائز طریقے ہے نہیں آرہی ہے تو اس کو ناجائز اور

حرام طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا اور اگر دولت نہ ملے تو تمکین ہو کر

بیٹھ جانا کہ فلاں کو اتنی وولت مل گئی مجھے نہیں ملی۔ بیٹم اور صدمہ مہلک ہے، میہ بیاری ہے اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت

ے اس سے نجات عطافر مائے \_\_ آمین -

مال کے بارے میں جاراطرزعمل کیا ہے

آج ہم اگرچہ زبان ہے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں مال سے محبت نہیں ہے۔لیکن ہم اپنے طرزعمل کو دیکھیں کہ آیا مال حاصل کرنے کے لئے ناجائز

ہے۔ طریقوں کو اختیار کر رہے ہویانہیں؟ اگرتم ناجائز طریقوں کو اختیار نہیں کر رہے ہواور تمہارے سامنے ناجائز طریقے ہے بڑے مال کی پیشکش کی جاتی ہے اور جواب میں کہتے ہو کہ نہیں، میں اللہ ہے ڈرتا ہوں۔ جھے یہ مال نہیں چاہے۔
اس لئے کہ یہ مال اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اس کے علم کے خلاف ہے۔ اگرتم ایسا کررہے ہوتو تہیں تمہارا طرز عمل مبارک ہو۔ اور تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حُب مال سے محفوظ ہو لیکن اگر دل میں بیر خیال ہے کہ میہ اتنا بڑا مال ہے کی طرح جھے ٹل بی جائے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ دل میں مال کی محبت مال ہے کی طرح جھے ٹل بی جائے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ دل میں مال کی محبت

# وہ بزرگ صبح وشام تجارت میں مشغول تھے

تھى موئى ہے۔

حضرت تفانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک
صاحب نے ایک بزرگ کی بہت شہرت تی کہوہ بزرگ بہت اللہ والے ہیں اور
ان کی صحبت میں لوگوں کی اصلاح ہوجاتی ہے۔ وہ صاحب سفر کر کے ان کی
ضدمت میں پنچے نے ذہمن میں ان کے بیتھا کہ ان بزرگ کی کوئی خانقاہ ہوگی۔
مریدین کا حلقہ ہوگا، بیرصاحب بیٹے ہوئے ہر وقت وعظ وقصیحت کی باتیں کرتے
ہوں گے لیکن جب وہاں جا کر دیکھا تو نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ وہاں تو وہ
بزرگ صبح سے شام تجارت میں مشغول ہیں، مال آرہا ہے، مال جارہا ہے۔ اس
کر جر دفر وخت میں مشغول ہیں۔ مال آرہا ہے، مال جارہا ہے۔ اس

شام تک تجارت ہی میں گئے ہوئے ہیں۔ گر چونکہ دور سے سفر کرکے آئے -----

تجارت چل رہی ہے\_\_ان صاحب کو بڑی مایوی ہوئی کہ میں تو بیسوچ کر آیا تھا کہ بیہ بڑے اللہ والے آ دمی ہیں۔ بی تو د نیا دار آ دمی ہیں۔ اور صبح سے لے کر تھے۔اس لئے سو چا کہ دو چار دن یہاں قیام کر کے دیکھوں۔

ذراميل وه جادرا محالا دَل

ایک عصر کے بعد شیخ صاحب چہل قدی کے لئے نگلے۔ انہوں نے بھی

ا جازت لے لی کہ میں مجی آپ کے ساتھ چہل قدی کے لئے چلوں۔ انہوں نے احازت دیدی \_ حلتے جلوں۔ انہوں نے احازت دیدی \_ حلتے جلتے مرید نے کہا کہ حضرت: میرا دل بہ جاہتا ہے کہ

اگر اللہ تعالی توفیق دیدے تو میں آپ کے ساتھ تج پر جاؤں۔ تا کہ زیادہ سے دفت آپ کے ساتھ انجام

روں \_\_ ان بزرگ نے فرما یا کہ اچھا: تمہارا بیدول چاہتا ہے؟ اس نے کہ

ہاں: میرا بڑا دل چاہتا ہے۔فرمایا کہ چلو۔ ان صاحب نے فرمایا کہ انجمی؟ ان مرح نے فرمای بھی جا ہے میں جس سے علام میں اس میں اور

بزرگ نے فرمایا کہ انجی چلو۔ اور بیمٹرک جس پر ہم چل رہے ہیں بیہ ای طرف جارہی ہے۔ چلو\_\_\_ان صاحب نے کہا کہ خانقاہ کے کمرے میں میری چاوررہ

مئی ہے۔ میں ذرا وہ چادراٹھا لاؤں۔ پھر چلتے ہیں \_ ان بزرگ نے فرمایا کہتہیں اپنی چادر کی تو اتی فکر ہے کہ اس کوچھوڑنے کے لئے تیارٹیس اورتم نے

یہ دو کھا کہ جاری تجارت جیلی ہوئی ہے۔ مال آرہاہے مال جارہا ہے۔ دکان کھلی ہوئی ہے۔ اور آدمی کام کررہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم اجھی چلنے کے لئے

تيار ہيں۔ اور شہيں ايک چا در کی فکر پڑھٹی کہ وہ چا در کسی طرح اٹھا لاؤں۔

وہ چادرتمہارے لئے دنیا ہے

اس کے بعد فرمایا کہ اس چادر کی محبت تمہارے دل میں سائی ہوئی ہے۔

اس لئے اس چادر کو چیوڑ کر جانا تہیں گوارا نہیں۔ وہ چادر تمہارے لئے دنیا ہے۔ وہ چادر تمہارے لئے دنیا ہے۔ وہ چادر تمہارے لئے حب مال کا سبب ہے۔ اور میری یہ جو تجارت بھیلی ہوئی نظر آر بی ہے۔ یہ پھیلی ہوئی خرور ہے۔ لیکن الجمدلله اس کی محبت ایک حب کے برابر بھی دل بیس نہیں ہے۔ اور جس وقت چاہوں ان کو چھوڑ کر جا سکتا ہوں ۔ البندا میرے لئے یہ چادر دنیا ہوں ۔ البندا تھوڑ ے اور زیادہ کا سوال نہیں۔ اور تمہارے لئے یہ چادر دنیا ہے لہذا تھوڑ ہے اور زیادہ کا سوال نہیں۔ بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ دل میں ہے یا نہیں۔ اور اگر دل میں نہیں ۔ تو چاہے جتی بھی ہو۔ وہ دنیا ہے۔ اور اگر دل میں نہیں ۔ تو چاہے جتی بھی ہو۔ وہ دنیا نہیں۔

# وہ باغ اور گھرمیرے دل سے نکل گیا

میرے والد ما جد حفرت مفتی محر شفیع صاحب رحمۃ الله علیہ کا عجیب واقعہ ہے ۔ جب پاکستان بنا اور دیوبند ہے رخصت ہونے کا وفت آیا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بجپن سے باغ لگانے کا بہت شوق تھا اور باغ مجی آم کا اس لئے کہ پھلوں ش آم آپ کو بہت پہند تھا۔ ابتداء ش مالی شکی کی وجہ سے باغ نہیں لگا سکے سخے۔ آخر ش جب اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی تو اس وقت آم کا باغ لگایا اور ابنا گھر بنانے کا شوق تھا۔ اس وقت ابنا گھر بحی بنایا۔ اور جرروز عصر سے مغرب تک کا وقت ای باغ میں اس کی دیکھ بھال کے لئے وہیں گزارتے تھے۔ اس وقت پاکستان بنے کا اعلان ہوگیا اور آپ کا پاکستان وہیں گزارتے تھے۔ اس وقت پاکستان بنے کا اعلان ہوگیا اور آپ کا پاکستان جبرت کا ارادہ فرمایا۔ ای سال آم کے

درختوں پر پہلی مرتبہ پھول آ رہا تھا۔ چنانچہ وہ باغ اور وہ گھر چھوڑ کر یا کتان تشریف لے آئے \_ جب مہجرت کا واقعہ والدصاحب سنا ما کرتے تھے اس وقت ایک جمله ضرور فرما ما کرتے تھے کہ: '' الحمد ملت بار ہا اینے ول کوٹٹول چکا ہوں کہجس دن میں نے اس ماغ اور گھر ہے قدم نکالا، باغ اور گھرمیرے ول ہے نکل گیا۔ اس کے بعد مجی بھی یاد میں نہیں آیا کہ کیا چز تيموژ كرآ ما ہول\_'' وہ ٹھیکرے کیا نکل گئے کہ د نیالٹ گئی سچی بات سے ہے کہ اگر اللہ تعالی حقیقت کا ادراک جمیں عطا فر ما دے تو حقیقت بدیج که بیرمال ، به دولت ، به کوٹھال ۔ به بنگلے به کارس وغیرہ ، جو کچھ بھی دولت کے اساب ہیں بہسب اتنے بے حقیقت ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سكتا\_\_\_ آب نے جھوٹے بچوں كو كھيلتے ہوئے ديكھا ہوگا۔ ہم ميں سے كون ہے

جو اس دور ہے نہیں گزرا۔ یہ نیج جھوٹے جھوٹے مشیکروں سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں اب بچے نے وہ تھیکرے جیت لئے۔ اور دوسمرا ہار گمیا۔ اب وہ ہار جانے والا بچہ اتنا روتا کہ ریٹھیکرے ہاتھ ہے کیا نکل گئے گو با کہ اس کی ونما ہی

> لىت كئى \_ آج اس واقعے کوسوچ کرمہی آتی ہے

خود میرے والد ماجد کھٹا این بھین کا واقعہ سایا کرتے تھے۔کہ

میں بھین میں اپنے تا یا زاد بھائی کے ساتھ کھیٹا تھا۔ وہ مجھ سے بڑے تھے۔اور د بو بند میں سرکنڈوں کے بوروں سے کھیلا کرتے تھے وہ بورے او پر سے پنیجے کی طرف لڑھکا یا کرتے تھےجس کا بورا آ کے نکل گیا وہ جیت جاتا تھا اور دوسرے یجے کا پورا اینے قبضہ میں کر لیتا تھا۔ ان بوروں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تھی\_\_ ایک مرتبہ س این بھائی کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہ اتنے ہوشیار تھے کہ انہوں نے میرے سارے بورے جیت لئے۔ اور میں خالی ہاتھ رہ گیا۔ مجھے آج بھی وہ کیفیت یاد ہے کداس دن مجھے ایبامحسوس ہوا کدمیری ساری دنیالٹ مگئ۔ اتنا غُم، اتنا صدمه، اتني تكليف محسوس جوئي گويا كه ميرا تو سارا مال جاتا رہا۔ آج جب میں اس وا تعد کو یا د کرتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ کتنی حماقت کی مات تھی۔ اور میں کس بات برغم اور افسوں کر رہا تھا۔ کتنی بے حقیقت چیزتھی جس پر میں رور ہا تھا۔ آج کمی کے سامنے بیان کروں تو بیان کرتے ہوئے شرم معلوم ہوتی ہے اور ہسی بھی آتی ہے۔

# دنیا کی ہر چیز شکیروں کی مانند

حقیقت سے ہے کہ جس زمین اور جائیدا، ہم جھڑا کررہے ہیں، جس مال و دولت کے پیچیے آج ہم دوڑ رہے ہیں۔ جس کو ہم نے ساری کا نئات سمجھا ہوا ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے، جب تم وہاں پہنچ کر اس مال و جائیداد پر اتنا ہی افسوس کرو گے جیسا کہ بچپن میں ان تھیکروں کے ضائع ہونے پر افسوس کیا کرتے تھے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو گے اس لئے کہ بچپن میں جس سے کھیلتے تے اس کی تو بھر بھی کوئی حقیقت تھی۔ کوئی قدرو قیت تھی \_\_اور آج تہمیں جو دولت میسر ہے۔ بیز مین، بیرجائیداد، بیر بنگطے، بیرکاریں وغیرہ، ان کو آخرت میں جونعتیں ملنے والی ہیں، ان ہے کوئی نسبت نہیں۔

# جہنم کے باہر کونے پر پہنچادیں

چنانحہ ایک حدیث میں نی کریم مانطان ہے فرمایا کہ قیامت کے روز جب جنت والے سب لوگ جنت میں طبے جائیں گے یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو گا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا۔ تو ا یک آ دی جوجنم میں جل رہا ہوگا وہ جلتے جلتے اللہ تعالیٰ ہے کیے گا کہ یا اللہ میں يهال جہنم ميں ايك عرصہ سے جل رہا ہوں اور مجھے بہت تكليف ہور ہى ہے۔ اپنی رحت ہے مجھے تھوڑی ویر کے لئے باہر جہنم کے کونے پر پہنچا دیں۔ تا کہ تھوڑی دیر کیلئے میری تکلیف کم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ جب تو وہاں مہنچے گا تو کیے گا کہ مجھے اور آ کے پہنچا دو۔ اس نے کہا کہنیں۔ میں آئندہ کچھنہیں مانگوں گا ۔ بس مجھے وہاں تک پہنچا دیں \_ \_ القد تعالیٰ اس کو وہاں تک پېښا د یں گے۔ جب وہ پہنچ گا تو تھوڑی دیر تو وہ خاموش رے گا اور پھر کیے گا کہ یا اللہ آپ نے مجھے یہاں تک پہنچاویا لیکن یہاں بھی جہنم کی آگ کی لیٹ آ رہی ہے، گرمی آ رہی ہے اس لئے مجھے تھوڑی دیر کے لئے الی جُلدیہ بیا وے کہ جہال آگ کی لیٹ اور گری نہ آئے ۔ اور چر مجھے واپس بھیج دینا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فر ما نمیں کے کہ تو نے پہلے بھی وعدہ خلافی کی ، پہلے تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں آگ

جانے کے لئے نہیں کہوں گا اور اب تو کہدر ہا ہے کہ ججھے آ گے پہنچا دو۔ اور جب وہاں پہنچا دوں گا تو تو کہے گا کہ اورا گے لے جاؤ۔ وہ بندہ کہے گا کہ نہیں آگے کے لئے نہیں کہوں گا۔

#### مجھےاں درخت کے بنیجے پہنچا دیں

یٹانچہ اللہ تعالیٰ اس کواس جگہ پہنچا دیں گے جہاں جہنم کی لیٹ نہیں آر ہی ہوگی۔ وہاں ہے آ گے اس کوایک درخت نظر آئے گا چنانچہ وہ کیے گا کہ یا اللہ تو نے مجھے جہنم کی آگ ہے نکال کریباں تک تو پہنچا دیا۔ یا اللہ۔ یہ سامنے جو درخت نظر آرہا ہے اس کے نیے ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے بس تھوڑی دیر کے لئے مجھے اس ورخت کے یہنچا ویں اللہ تعالیٰ اس سے فرما کی گے کہ تونے پھر وعدہ خلافی کی اور اگر وہاں تک پہنچا دیا تو پھرآ کے جانے کے لئے کہے گا۔وہ کیے گا کہنیں۔ اب آ گےنہیں مانگوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کو درخت کے پنچے پہنچا دیں گے۔

ادنیٰ جنتی کو پورے کرہ ارض سے دس گنا زیادہ بڑی جنت جب ورخت کے یاس پنجے گا تو وہاں سے اس کو جنت نظرآئے گ۔ چنانچہ چروہ کے گا کہ یااللہ۔ آپ استے رحیم وکریم ہیں کہ آپ نے مجھے جہنم سے نکال کریہاں تک بہنجا دیا\_\_\_اور جب یہاں تک پہنچادیا تو اب جنت لتنی دوررہ گئی ہے۔ اس لئے یا اللہ: مجھے اس جنت کی سیر کراد یجیئے۔ اللہ تعالیٰ فر ما تیں گے تو نے اتنی وعدہ خلافیاں کی ہیں۔ اس کا تقاضہ تو کچھ اور تھا۔ لیکن

جب تو میری رحمت پر بھر وسہ کر کے مانگ رہا ہے تو پھر حا۔ تجھ کو میں نے جنت دیدی۔اوراتی بڑی جنت دیدی کہ جتنا پورا کرہ ارض ہے۔اس سے ستر گنا زیادہ جنت دے دی \_ اس بندہ کو اس بات کا تقین نہیں آئے گا کہ پوری زمین ہے ستر گناه زیاده بزی جنت؟ چنانچه وه بنده کیج گا که آپ مالک الملک اور قاور المطلق میں اور آپ میرے ساتھ مذاق کررہے ہیں؟ ؟ التد تعالیٰ فرما نمیں گے کہ مذاق نہیں کر رہا۔ واقعا تھے میں نے جنت میں اتنی بڑی زمین وے دی جو پورے کرہ ارض ہے ستر گنا زیادہ ہے ہے۔ بدوہ بندہ ہے جوسب ہے آخر میں جنت میں جائے گا۔ یعنی وہ تخص جو بوری کا ئنات میں سب سے بدعمل تخص ہو گالیکن اس کے دل میں ایمان کا ذرہ ہو گا۔ اس کو جنت میں جو جگہ ملے گی وہ پورے کرہ ارض ہے ستر گنا زیادہ بڑی جگہ ہوگی۔ (صحيح بخارى كتاب الاذان باب قصل السجود حديث نما ٢٠٨) اب اندازه کرلیس که تمهاری پیهایک ایکژ زمین اور دوا یکژ زمین ، تمین ایکژ زمین جت کی وسعت کے آگے کیا حقیقت رکھتی ہے؟ اس ایک ایکرز مین پر دن رات جھڑے ہیں۔اڑائیاں ہیں۔مقدمہ بازیاں ہیں کہ فلاں نے میرا ہال لوٹ لیا۔ فلاں نے میرامال کھالیا، وہ جنت تولا تمنا ہی ہے۔ اس کے آگے اس یوری دنیا کی كوركي احقيقت تهيس

ایک حجوثا بچهاور دنیا

مولانا روی مینید فرماتے ہیں کہ جب انسان مال کے بیٹ میں ہوتا ہے وہ انسان مال کے اس پیٹ کو پوری کا نئات مجھتا ہے۔ ای کو اپنی پوری دنیا مجھتا

ے \_\_ کوئی اس بچے ہے کہے کہ یہ ماں کا پیٹ تو ایک ننگ اور تاریک جگہہ ے۔ اور اس جگہ کے مقالعے میں لاکھوں کروڑ وں گنا بڑی جگہ باہر ہے۔تو ہیر بات اس بچے کی عقل میں نہیں آئے گی۔ اس لئے کداس نے ایس وسعت مجھی ویکھی ہی نہیں۔ وہ تو اپنی مال کے پیٹ ہی کو پوری کا مُنات مجھتا ہے۔اس سے بری جگہ اور کہاں ہو سکتی ہے۔ یہی میری دنیا ہے اور میں میری کا نات ہے جب وہ مال کے پیٹ سے باہر نکلے گا تو کمے گا کہ واقعتا میں تو بہت تنگ اور تاریک جگه میں تھا۔ اوراب وہ کمرہ جس میں وہ لیٹا ہوگا اس کمرہ کو ہی ا بن کا بنات مجھے گا\_ اس ہے کوئی کے کدارے بھائی اے بھی تو دھو کے میں ے۔ارے اس گھر کے اندراتنے بڑے بڑے سات کمرے ہیں۔اورجیے سے ا بک گھر ہے اس جیسے لاکھوں گھر اس دنیا کے اندرموجود ہیں۔وہ بچیان باتوں پریقین کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔اس لئے کہ اس بیجے نے باہر کی وٹیا ویکھی نہیں اس کے بعد جب وہ بچیے بڑا ہوا۔اور گھر ہے باہر نگلا تو اور زیادہ وسعت نظر آئی ادر گاؤں ہے تیم میں آیا تو اور زیادہ وسعت نظر آئی پھرشمر سے جب بورے ملک میں بھراتو اور زیادہ وسعت نظرا کی اور جب ملک سے باہر نکلاتو دنیا کی وسعت نظراً في \_

جنت کی وسعت برحق ہے

لیکن نامعقول انسان کی حالت رہے کہ ہر ہر مرحلے پر وسعت دیکھا آ رہاہے کہ میں کتنی تنگ تنگ جنگہوں کو پوری کا نئات بجھتا آ رہا ہوں \_\_\_ اور جب آخر میں اس دنیا کی وسعت کو دیکھا تو اب پیمجھنے لگا کہ اس ہے آ گے اور کچھ نہیں \_\_ اس لئے آج ہمیں یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہاس بوری دینا ہے ستر گنا بڑی جگہ اس جنتی کو ملے گی جوسب ہے آخر میں جنت کا حق دار ہوگا\_ وہ اس پر جران ہور ہا ہے لیکن حقیقت سے ہے کہ وہ بالکل برحق ہے۔

د نیاسائے کے مثل ہے بهرهال! پیدونیا اور بیرهال واسیاب اور بیددولت وغیره جنت کی نعتوں کے آگے اور آخرت کی نعتوں کے آگے بالکل بے حقیقت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم س کو یہ حقیقت مجھنے کی تو قیق عطا فریائے۔ آمین۔ یاد رکھو، اس دنیا کی مثال سائے جیسی ہے۔ انسان کا سابیانسان کے چیچے آتا ہے۔ اگر انسان اس سائے کو پکڑنے کے لئے اس کے چیجے جا کے گاتو مایہ بیشداس سے آگے آگے رہے گا۔ وہ بھی اس کو پکڑنہیں سکے گا۔ اور اگر انسان اس سابہ سے مند موڑ کر دوسری طرف جل دے گا تو وہ سامیاں کے بیچھے بیچھے آئے گا\_ ای طرح اگرتم دنیا کو پکڑنا جاہو گے اس کے تعاقب میں رہو گے تو وہ دنیاتم ہے آگے آگے بھاگے گ۔ اورجس دن تم نے سے ول سے اس کی طرف سے مندموڑ لیا تو پھر بیدونیا ت بارے قدموں میں آ کر گرے گی تمہارے یاس ذلیل ہو کر آئے گی، ''تَأْتِشِهِ النُّانُمَا وَهِي دَا عَمَيَّةٌ ''ليكن عج ول سے اس دنيا كوُتُفكرانا ضروري ے کہ مجھے اس دنیا کی محبت نہیں۔ ہاں پھر جو دنیا مل جائے وہ القد تعالٰی کی نعمت ہے۔ القد تع لیٰ کا انعام ہے۔ اس کا کرم ہے۔ اس کو استعمال کرو۔ اور اس پرشکر

بخل حچپوژ رو، د نیا کی محبت نکال دو

بہر حال! ای حدیث میں حضور اقدی سی تنظیم فرمارہ ہیں کہ '' محور ورد دنیا کی محبت دل سے نکال دو۔ اور بخل کو چھوڑ دواور میرسو چوکہ چند دنوں کی زندگی ہیں جو پچھٹل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور جو نہیں ٹل رہا ہے اس کو جائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس سے آگے زیادہ اس کے کچ کاؤ میں پڑنا ہے مسلمان کا شیوہ نہیں کی نے توس کہا کہ:

یہ کباں کا فیائ سود و زیاں جو گیا سو گیا جو ملا سو ملا

کہو دل سے کہ فرصت عمر ہے کم

يو ولا أو خدا على كي ياد ولا

پوری دنیاایک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں

ایک اور حدیث میں جناب رسول الله سانتیاتی نے متنی اچھی بات بیان فرمائی کہ:

> لَوْكَانَتِ اللَّانُيَّا تَعيلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَاسَغْي كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ

(ترمذي كتاب الزهد إباب ماجاء في هُوَ انِ الدنيا، حديث نمير ٢٣٢٠)

فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نز دیک اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس د نیا کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا لیے لیکن چونکہ یہ دنیا نے حقیقت ہے اس لئے کافروں کو بھی دے رہے ہیں کہ جو جاہو کرو۔للندااس دنیا کی بے حقیقت ہونے کاتھوڑا سام اقبہ کیا کرو۔ کہ یہ دنیا جس کے لئے میں دن رات صرف کر رہا ہوں جس کے لئے میری ساری دوڑ دھوپ وتف ہے۔ اور جس کے ساتھ میر نے تم اور خوشی وابستہ ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ رات کوسونے سے پہلے اس کا تھوڑا سامرا قبہ کرلیا کرو\_\_ اس کے متبعے میں ونیا کی محبت کم ہوتی جائے گی۔اور جب اس کی محبت کم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو د نیا ملتی ہے وہ الثد تعالٰی کی نعمت ہے \_\_\_ اللہ تعالٰی کا انعام ہے۔اہتد تعالیٰ ہم سب کو پہ فکر اور پہ بمجھ عطا فر ما دے \_\_\_ آمین \_ وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

وساوس اور خيالات كي حقيقت



ضبط وترتبيب

مولا نامحمد عبدالقدميمن صاحب ابتاذ حامعه دارالعلوم كراجي





خطاب : شخخ الاسلام حفرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی مظلمم ضبط و ترتیب : مولا نامجمر عبدالله میمن صاحب تاریخ : اا/اکتو بر 1991ء بروز : بروز جعه وقت : بعد نمازعمر مقام : معجد بیت المکرم مگشن اقبال کرایجی

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ

# وساوس اور خيالات كي حقيقت

ٱلْحَهُلُىلِلهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ
وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّفْتِ اَعْمَالِنَا ، مَنْ يَهْدِةِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ
يُضْلِلْهُ فَلاَهَادِى لَهُ وَاشْهَدُانَ لَا إِلَّهِ اللهُ وَحْمَهُ
لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُانَ سَيِّدَ نَا وَسَنَدَ نَا وَنَبِيَّنَا
وَمَوْلانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى
عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى
عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى
عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى
عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَتِارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً
عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ لَلهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَا عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَاعِلْهُ وَالْعَلْهُ عَلْمَا عَلَيْهُ عَلَي

قَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ بِلهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْرَّهُ ضُ وَانُ شُهُ لُوا مَا فِيَ الشَّلُمُ اَوْ ثُغُفُوهُ يُحَاسِبُكُمُ بِهِ اللهُ \* فَيَغُفِرُ لِمِنْ يَشَاءُ وَيُعَنِّبُ مَنْ يَشَاءُ\* وَاللهُ عَلْ كُلِّ شَيْءٌ قَلِيْرٌ ﴿ (سورة البعرة العدمة منه) امْنُتُ بِاللهِ صَدَقَ اللهُ مَوْلِانَا الْعَظِيْمُ، وَصَدَقَ

رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ، وَنَحْنُ عَلَى ذُلِكَ مِنَ الشهدِينَ وَالشَّكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بزرگان محترم اور برادران عزيز: بيركتاب'' رياض الصالحين' وحوهديث کی کتاب ہے۔ اور امام نووی مین نے اس میں مختلف شعبہ زندگ سے متعلق احادیث جمع فرمادی ہیں۔اس کتاب میں آگے ایک نیاباب قائم فرمایا ہےجس کا عوان إ، 'بَابُ الْإِنْقِيَادِ لِحُكْمِ اللهِ تَعَالَى ' اللهِ اللهِ مَان عَمَم کے آ گے سر جمکا دینے کے واجب ہونے کا بیان، لیٹی اس بات کا بیان کہ جب سی بھی معالمے میں القد تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو بندے کا کام پیہ ہے کہ اس حکم کے آگے سر جھاکا دے۔ اور اس علم میں کوئی چوں و چرا نہ کرے۔ اور اس علم، عكمت اورمصلحت كے دريے نه ہو۔ بلكہ جوتكم ديا حميا ہے پہلا كام مدہ كال تھم کو مان لے۔ جاہے وہ تھم تہجھ میں آئے یا نہآئے \_ اگر اس تھم میں کوئی اشکال پاعتراض ہو، یا شبہو۔اس شبراوراشکال کو کسی جاننے والے کے سامنے ر کھ کر یو چھ لینے میں کوئی مضا تھ نہیں۔لیکن پیلا کام بیہ ہے کہ اس کے آ گے س جھالے۔اس کوتسلیم کرلے۔ صرف ایک طویل حدیث اس باب میں علامہ تو وی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک حدیث نقل ہے۔ اس لئے کہ پورا قر آن کریم وحدیث اس حکم کی تائید میں بھرے ہوئے ہیں کہ الله تعالى كاعكم آنے كے بعد بندے كاكام اس علم كوتسليم كرنا ہے۔ مان ليما ب ادر اس پرعمل کرتا ہے۔ اس لئے بہت زیادہ احادیث نہیں لائے۔ صرف ایک

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ﴿ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (بلهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْاَرُضُ وَإِنْ تُبُدُوا مَا فِنَ انْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَالِبَكُمُ بِهِ اللهُ الآية البقرة: ٢٨٣) اشتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكب فَقَالُوا: أَيْ رَسُولَ اللهِ كُلِّفْنَا مِنْ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيْقُ: الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّنَقَةَ، وَقَلْ أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هَذِيهِ الْآيَةُ وَلَا نُطِيقُهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِينُونَ أَنْ تَقُوْلُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَبِعْنَا وَعَصَيْنَا؛ بَلْ قُولُوا: (سَبِعْنَا وَ اَطَعُنَا<sup>نَ</sup> غُفُرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْبَصِيْرُ)، فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ، وَذَلَّتْ بِهَا ٱلسِنْتُهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِي إِثْرِهَا: (امَنَ الرَّسُولُ بِمَا ٱنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ مَّتِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ \* كُلُّ امَنَ بِاللهِ وَمَلْمِكْتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ" لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَهٍ مِّنْ رُّسُلِهِ" وَقَالُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا ۚ غُفْرَانَكَ مَابَّنَا وَإِلَيْكَ

الْمَصِيُّرُ) فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا ﴿ اللّهُ تَعَالَى فَالْتُو اللّهُ تَعَالَى فَالْتُو اللّهُ تَقَالَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ: (لَا يُكَلِّفُ اللهُ تَقُسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَهُ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ: (لَا يُكَلِّفُ اللهُ تَقُسًا إِلَا يُكَلِّفُ مَلَى اللهُ تَعَلَيْنَا أَوْ اَخْطَأْنَا ) قَالَ: نَعَمْ (رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِمْ وَلَا يَعْمُ (رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا عَلَيْنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا وَلَا تُحَمِّلُنَا وَلَا تُحَمِّلُنا مَا اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا تَحْمُ (وَاعْفُ عَنَا " وَالْمُولُنَا فَالْمُولُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

(رياض الصائحين\_باب الإنقياد لحكم القتعالى حديث ممر (مسلم شريف كتاب الإيمان باب بيان انه مبحانه و تعالى بم يكلف الارحديث ممبر ١٢٥)

بیطویل حدیث ہے۔اس کامتن اور اس کے الفاظ میں نے اس لئے پڑھے کہ

حدیث کے الفاظ ٹیں بھی برکت ہے۔ اس لئے اس کا پڑھنا باعث اجروثواب م

بھی ہے۔اور باعث خیرو برکت بھی ہے۔

بیتو برا اسخت حکم آیا ہے

اس حدیث کا ترجمہ ہیہے۔ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی القدعنہ فریاتے ہیں

كه جب حضورا قدس من خليته پرقر آن كريم كى بيآيت نازل ہوئى،

يِنْهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَثُنُ ضُ \* وَإِنْ تُبُدُوا مَا فِيَّ اَنْفُسِكُمُ أَوْ تُخْفُونُهُ يُحَالِينَكُمُ بِهِ اللهُ \* یہ سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کی آیت ہے۔ ای آیت میں فرمایا کہتم جو پکھا

اپنے دلوں کی باتوں کو زبان سے ظاہر کرتے ہو یا کوئی بات تم دلوں میں چھپا لیتے

ہو، دونوں پر اللہ تعالیٰ تم سے حساب لیس گے ہے جب بیر آیت نازل ہوئی تو

حضرات صحابہ کرام وہ کھٹی جن کو ہر وقت اور ہر آن آخرت میں اللہ تعالیٰ کے

مامنے جواب وہ بی کی فکر گلی ہوئی تھی۔ ان کو ہڑی تشویش اورفکر واس گیر ہوئی کہ

اس آیت کا مطلب بیر ہے کہ دل میں جینے خیالات آرہے ہیں، چاہے وہ زبان

پر آئی یا نہ آئی کی مثلاً اگر دل میں کوئی ہرا وسوسہ اور خیال آئی آتو اس پر بھی

اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفت ہوگی۔ اس پر بھی جزا اور سز ا مرتب ہوگی۔ الہٰذا بیر محل

### خيالات پر كنثرول اختيار مين تهيس

حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضورا قدس مان تاہیج کی خدمت میں صحابہ کرام حاضر ہوئے اور پنے گھٹوں کے بل دو زائو ہو کر حضورا قدس سان تاہیج کے سامنے بیشے گئے۔ اور حدیث کے جوالفاظ ہیں اس معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی عاجزی کے ساتھ انتہائی تواضع کے ساتھ گھٹوں کو ذہین پر غیک کر اور ایز یوں کو کھڑا کر کے بیشتا ہے۔ ای طرح بیٹھ گئے۔ اور آ کرعرض کیا کہ یا رسول اللہ: اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے اعمال کا حکم دیا ہے۔ مثلاً نماز کا، روزے کا، جہاد کا، صدقہ کا، یہ سارے اعمال ایسے ہیں جو ہمارے اختیار اور اور ہماری طاقت کے اغراض ہے۔ اور ہم ان کو انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اب ایک آیت ایسی اغراد اللہ ایک آیت ایسی

تازل ہوگئ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تہارے ولوں میں جو پوشیرہ یا تیں اور جو خیالات آتے ہیں ان پر بھی اللہ تعالی گرفت فرما کیں گے۔ اور ان کا حساب مجی ہوگا۔ یہ تھم ہمارے بس سے باہر ہے۔ ہماری طاقت سے باہر ہے۔ کیونکہ خیالات پر کشرول اور اختیار نہیں۔ کس وقت کوئی خیال آجا تا ہے، کسی وقت کوئی خیال آجا تا ہے۔ اس لئے ای آیت پر عمل کرنا بظاہر طاقت سے باہر معلوم ہوتا ہے۔

# بہلے سرتسلیم خم کرو

ال کے جواب میں نی کر کم سائٹ ایٹ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ سے بتاؤ

کر کیاتم اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے مقابلے میں وہ بات کہنا چاہتے ہو جو پچھلی

امتوں کے میود ونصاری نے کئی تھی کہ 'شمیع فتا وَعَصَیْتا' یعی انہوں نے

کہا تھا کہ اے اللہ: ہم نے آپ کا حکم من لیالیوں ہم اس کی بنافر مانی کریں

گر معاذ اللہ صحابہ کرام جمائی نے جواب میں فوراً فرمایا: یا رسول اللہ،

ہمارا یہ معصد نہیں کہ 'شمیع فتا وَعَصَیْتا' آپ نے فرمایا کہ پھر تم پہوکہ

مر جمکالوکہ جو حکم دیا گیا ہے ہم نے اس کو مان لیا۔ جو شباور اشکال ہو

مر جمکالوکہ جو حکم دیا گیا ہے ہم نے اس کو مان لیا۔ ہماری بجھ میں آرہا ہوتو بھی مان لیا۔ یہاری بجھ میں آرہا ہوتو بھی مان لیا۔ یہا کہ مطابق معلوم موتا ہوتو بھی مان لیا۔ یہا کی بیلے سائٹ معلوم موتا ہوتو بھی مان لیا۔ یہا کے مطابق معلوم ہوتا ہوتو بھی مان لیا۔ یہا کی بہولیہ بہلے سائٹ معلوم موتا ہوتو بھی مان لیا۔ یہا کے مطابق معلوم ہوتا ہوتو بھی مان لیا۔ یہلے یہ کہو۔

### ہم نے مان لیا اور اطاعت کر لی

اس کے بعد آپ نے فر ما یا کہ اب تمہیں سے جوشبہ ہور ہا ہے کہ سے جو غیر اختیاری خیالات اور وسوے ہمارے دلوں میں آ رہے ہیں ان کا کیا ہے گا؟ لہٰذا دوسرے نمبر پر سہ کام کرو کہ رہ کہو:

#### سَبِعْنَا وَ اَطَعْنَافُ غُفُرَانَكَ مَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيُّرُ

اے اللہ: اے ہمارے پروردگار: ہم آپ کی مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم نے مان

یا اور اطاعت کر لی اور آپ نے جو تھم دیا وہ برخ ہے لیکن ہمیں اپنانس

صخطرہ ہے کہ کہیں یہ ہمیں غلط کام پر نہ ڈال دے۔ ہم سے غلطیاں اور

کو تا ہیاں ہوگی، اے پروردگار؛ ہماری مغفرت فرمایے اور آپ ہی کے پاس

ہمیں لوٹ کر جانا ہے ۔۔۔ اور جب حضور اقدس می نیا لیے کی زبان سے بیا لفاظ

سے تو جتنے صحابہ کرام اس وقت آپ کی مجلس میں حاضر تھے سب نے ای وقت،

ای مجلس میں یہ الفاظ بار بار دہرائے کہ:

# سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۗ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ۞

سب نے ٹل کریدالفاظ وہرائے۔حضرت ابو ہریرہ مفرماتے ہیں کہ آئی مرتبہ وہرائے کہ ان کی زبان پر ہدالفاظ پڑھ گئے۔

# الله تعالی وسعت سے زیادہ کا مکلف نہیں ہے

جب صحابہ کرام ٹالا ہار بار پر کلمات پڑھتے دہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری آیت نازل ہوئی۔ اور بیروہ آیت ہے جو ان آیات کے بعدے اور بیسورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔فرمایا:

لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَا وُسْعَهَا \* لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَبَتُ \* مَنْنَا لَا تُؤاخِذُنَا إِنْ نَبِينَا

اَوُ اَخُطَانَا (سورهبغرم ايت ٢٨٦)

اؤ اخطان (سود و بغر و با اور اطاعت کا مظاہر کردیا تو اب یعنی جبتم نے تھم مان لیا اور سرتسلیم خم کردیا اور اطاعت کا مظاہر کردیا تو اب خوشخری سنو کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ کسی بات کا مکلف نہیں فرماتے جتنی اس کے اندر وسعت ہے ، اس کے مطابق اس کو مکلف کیا جائے گا۔ اس سے زیادہ نہیں جو بچھ اپنے اختیار سے انسان عمل کرے تو اس پر اس کو نقع بھی ملے گا اور نقصان بھی ہوگا۔ یعنی اگر نیک عمل کرے گا تو نقع اس پر اس کو نقع ہوگا۔ یعنی اگر نیک عمل کرے گا تو نقع کے گا اور اگر براعمل کرے گا تو نقصان ہوگا۔ اس آیت کے ذریعہ یہ بتا دیا کہ یہ جو بہم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تمہاری پوشیدہ باتوں پر بھی مؤاخذہ ہوگا۔ اس سے مرادوہ پوشیدہ باتیں ہیں جوتم اپنے اختیار سے کر رہے ہو۔ ان پر مؤاخذہ ہوگا۔ اور خیر اختیاری طور پر جو وسوسے اور خیالات آرہے ہیں ان پر مؤاخذہ نہیں ہو۔

# بھول چوک پرمؤاخذہ نہیں ہوگا

آ گے فرمایا کہ جو اختیاری کام ہیں۔ ان پر آخرت میں مؤاخذہ ہوگالیکن بہت سے اختیاری کام بھی انسان سے بتقاضہ بشریت اور بھول چوک میں غلطی سے مرز د ہو جاتے ہیں اور انجام پر نظر نہیں جاتی ان کاموں کی طرف سے بھی مالوں ہونے کی ضرورت نہیں۔ بلکہ یوں کہو:

اے اللہ: اگر ہم ہے بعول ہوگئ ہو، خطا ہوگئ ہو، غلطی ہوگئ ہوتو آپ ہم ہے اللہ: اگر ہم ہے بعول ہوگئ ہو، خطا ہوگئ ہو، غلطی ہوگئ ہوتو آپ ہم ہے اس پر مؤاخذہ نذرہ ہے گا\_\_ جب یہ آیت نازل ہورہی تھی اس وقت حضور اقدیں سائی کہ جب اللہ کے بندے صدق ول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ'' کربیٹنا کو شُوّاخِدُنَا اِنْ تَوَاخِدُنَا اِنْ تَوَاخِدُنَا اِنْ تَوَاخِدُنَا اِنْ کَا مِنْ اللہ کے بدائم 'بال کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ'' کربیٹنا کو شُوّاخِدُنَا اِنْ تَوَاخِدُنَا اِنْ تَوَاخِدُنَا اِنْ کَا مُنْ اللہ کے منافر کے دائم 'بال کے حضور کے دائم 'بال کے حضور کے دیا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جواب آتا ہے کہ''لانم'' بال ،

ہم نے تمہاری یہ بات مان فی اور ہم تمہاری بھول چوک پر مؤاخذہ تبیں کریں گئے۔ ۔

حضرت موسىٰ مليك كى امت پرسخت احكام پھرآ ئے فرماہا:

َ مَيْنَا وَلاَ تَحْسِلُ عَلَيْنَاۤ اِصْرًا كَمَا حَمَلُتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ

اے اللہ: ہمارے او پر ایسا بوجھ تازل نہ فرمائے گا جیسا کہ ہم سے پہلی امتوں پر والے گئے تھے۔ مثلاً حضرت موکی علیہ السلام کی امت پر جواحکام نازل ہوئے تھے وہ اتنے سخت اور اتنے گراں بار تھے کہ آج ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ۔ بعض روا تیوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں اگر کپڑا نا پاک ہو فے کا جاتا تو جب تک اس کپڑے کو کاٹ کر نہ جھینک ویں ، اس کے پاک ہونے کا

کوئی راستہ بیں تھا۔

صدق دل ہے یہ کہہ دے۔

(صحيح بخاري كتاب الوضوء بهاب البول عندم

آج ہمارے لئے بیچکم ہے کہ اگر کیڑا نایاک ہو جائے تو اس کو تین مرتبہ دھولیں کیسی ہی نجاست گلی ہولیکن تھم ہیہ ہے کہ وہ کیڑا پاک ہو گیا۔ای کیڑے میں نماز پڑھ کتے ہیں \_\_ آج اللہ تعالٰی نے ہارے لئے اتنا آسان کر دیا ہے کہ کتنا ہی بڑے ہے بڑا گناہ کیا ہو۔ کیے ہی فسق و فجور میں زندگی گزار ی ہو۔ اور اب وہ تائب ہونا جاہتا ہے تو اس کا آسان راستہ بیہ ہے کہ ایک مرتبہ

ٱسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبِ وَّٱتُوْبُ إِلَيْهِ

اس وقت الله تعالیٰ اس کو معاف فرما دس گے اور اس کی تو یہ قبول فرما کیس گے \_\_\_ کیکن حضرت موئی علیہ السلام کی امت نے جب گوسالہ پرتی کی تو ان کو به حکم دیا گیا که تمهاری توبه اس وقت تک قبول نهیں ہو گی جب تک که تم ایک ووس ہے کی گردنیں نہ اڑاؤ۔اور ایک دوسرے کوقتل نہ کرو۔سینکڑوں افراد کے فلّ ہونے بعدان کی توبے قبول ہوئی۔

(مجمع الزواتدركتاب التفسير رباب سورة طفحديث نمير ١١١١)

ا ہے ایسے سخت احکام چھلی امتوں پر آئے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے امت محمد پیرکو به وعاتلقين فرمائي كرتم بيردعا كرو-' تربَّبْنَا وَ لَا تَتَّحْيِثُ عَلَيْنَا ٓ إحْسِرًا كَلَّمَا حَمَلُتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِلِنَا ' ` ا الله: بم ير ايها بوجه نه وُاليَّ كَا جیسا بو جھ پہلے لوگوں پر ڈ الا گیا تھا۔ اس دعا کے بعد بھی حضور اقدس ماہیئاتیا ہے

خوشخری سنائی کہ اللہ جل شائہ نے جواب میں ' نعیم '' فرمایا ہے اور تمہاری دعا قبول فر مالی ہے۔

اے اللہ: ہم پرایبابوجھ نہ ڈالئے گا

اس کے بعد سادعا کرو:

رَبَّنَا وَلَا تُحَيِّلُنَا مَا لَا ظَاقَةً لَنَا بِهِ \* اے پروردگار: ہم پر ایبا بوجھ نہ ڈالئے گا جس کے اٹھانے کی ہارے اندر

طاقت نہ ہو۔ اس کے بعد بھی حضور اقدی مان ایکے نے خوشخری سناتے ہوئے

فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے جواب میں "نعصر" فرمایا ہے۔ اور تمہاری بدوعا

قبول فرمالی ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا: وَاعْفُ عَنَّا ﴿ وَاغْفِرُلْنَا ﴿ وَالْمُحَنَّنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

مُوْلِينًا فَانْصُرُ نَا عَلَى الْقَوْمِ الْكُفِرِينَ ﴿

اے اللہ، ہم ہے درگز رفر ماہیے اور ہماری مغفرت فر مایجے۔ہم پر رحم فر مایجے۔

اے اللہ آپ بی جارے والی اور ناصر ہیں۔ اے اللہ، کافرقوم کے خلاف

ہاری مدد اور نفرت فرما\_\_اس دعا کے بعد بھی حضور اقدس من ﷺ نے صحابہ کرام کوخوشخبری سناتے ہوئے فرما یا کہ اللہ جل شانۂ نے اس دعا کے جواب میں ''نفئ'' فرمایا ہے اور تمہاری بیده عاقبول فرمالی ہے \_\_\_ بہر حال مندرجہ بالا بوری

آیات صحابہ کرام کے جواب میں نازل ہوئیں۔

# غيراختياري خيالات پرمؤاخذه نهيس

جب ان آیات کو طاکرسب سے پہلے والی آیت' وَاِنْ تُبَدُّلُواْ مَا فِیْ اَلْهُ اللهُ ال

# غيراختياري وسوسول يرمؤاخذه نهيس

اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضور اقدس مٹانٹی کیلے نے صراحتاً بھی ارشاوفر مادیا کہ:

اِنَّ اللهَ تَجَاوَز لِي عَنُ أُمَّتِيْ مَا وَسوَسَتْ بِهِ صُلُورُهَا (بعارى شريف كتاب العقابات الحطار النسيان حديث نمبر ٢٥٢٨)

یعن الله تعالی نے میری امت سے ان کے دلوں میں آنے والے وسوسوں کو

معاف کر دیا ہے۔کیا ہی برے سے برا وسوسہ دل میں آ جائے کیا ہی برے

ہے براخیال دل میں آجائے اگر وہ غیر اختیاری طور پر آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے

يهاں اس پرمؤاخذہ تہيں\_\_ يهاں تک كه كفر كا خيال آجائے\_معاذ الله\_ شرک کا خیال آئے \_ معاذ اللہ اس پر بھی کوئی مؤاخذہ نہیں \_ لہذا ان وسوسوں کی طرف دھیان ہی نہ دو۔

# وسو ہے آنا ایمان کی علامت ہے

اس کے ذریعہ ہم لوگوں کو بہت بڑاسبق مل کیا جو اکثر و بیشتر وساوس کا شكار بت بيں جن كو عجيب وغريب وسوے آتے رہتے ہيں۔ اس كے ذريعہ بتا دیا کہان ہے تھبرانے کی ضرورت نہیں۔اگر بیزنیال غیر اختیاری طور پر آ رہے ہیں تو آنے دو\_\_ ایک صحابی نے نبی کر یم مرفق اللہ اللہ: بعض اوقات میرے دل میں ایے خیالات آتے ہیں کہ جھے جل کر کوئلہ ہو جانا زیادہ لیند ہے۔ بنسبت اس کے کہوہ با تیں زبان پر لاؤں ۔وہ بڑے گھبرائے ہوئے متھے کہ کہیں میں ان وسوسول کی وجہ سے ایمان سے خارج نہ ہو حاؤں \_\_ جواب میں حضور اقدی ماہ نیا ہے فرمایا:

#### ذَاكَ صَرِيْحُ الْإِيْمَان

(مسلم شريف كتاب الإيمان باب بيان الوسوسة في الايمان حديث نمبر ١٣٣)

فرما یا یہ وسوے آنا ایمان کی تھلی علامت ہے۔اس لئے کہ شیطان ای تخص کے

یاں وموے ڈالنے کے لئے جاتا ہےجس کے دل میں ایمان ہو۔

شیطان ایمان والے کے پاس آتا ہے

حضرت حاجی امداد الله صاحب مهاجر کلی رحمته الله علیه نے اس کی بری

اچھی تشریح فرمائی۔ فرمایا کہ چوراس گھریں جاتا ہے جہاں بچھ مال ہو۔ جہاں مال ہی نہ ہووہاں جا کرکیا چوری کرے گا۔ شیطان بھی ای کے پاس جاتا ہے جس کے بارے میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس بچھ ایمان کو خراب کرنے کے لئے اس کے پاس جاتا ہے۔ اور اس کے دل میں وسوے ڈالنا ہے۔ خوب بچھ لیجے کہ یہ وسوے اور یہ خیالات جو بکثرت مارے دلوں میں آتے رہتے ہیں ان سے گھرانے اور مایوں ہونے کی ضرورت

مہیں۔اور بیتو ایمان کالازمہ ہےاور ہرایک کے دل میں آتے ہیں۔

# شیطان سرگوشی کرتا ہے

قرآن كريم من ايك جدار شادفر ايا: إنَّمَا النَّهُول ي مِنَ الشَّيْطُنِ لِيكُوزُ نَ الَّذِيثُ امْمُوا وَ لَيْسَ بِضَآتِهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ \* (سررة الالمجادل إيت مير \* ا)

فرما یا کہ بیہ جو خیالات تمہارے دلوں میں آرہے ہیں۔ بیشیطان تمہارے دلوں میں سرگوشی کرتا ہے۔ تا کہ ایمان والوں کوغم میں مبتلا کرے۔ لیکن میہ شیطان ان کو ذرہ برابر نقصان ٹیمیں پیچا سکتا۔

گناه کاعزم کرنے پرمؤاخذہ ہوگا

ہاں: صرف ایک خیال ہے جس پر آخرت میں بکڑیوگی۔وہ یہ کہ کس گناہ کا پختہ ارادہ کر لیما۔ جس کو' عزم'' کہتے ہیں۔ ایسا پختہ ارادہ جس میں ذرا بھی تر دو نہ ہو۔ اس پر پکڑ ہو جائے گی۔ لیکن اس پختہ ارادہ سے پہلے چنے کے خیالات آرہے ہیں۔ مثلاً میہ کہ بیل اچھا ہو کہ بیس یوں کرلوں۔ کیا اچھا ہو کہ بیس اس پر کوئی پکڑنہیں۔ لیکن اگر پختہ ارادہ کرلیا تو اس پر پکڑ ، گی۔ حدیث شریف بیس آتا ہے کہ نبی کریم سائٹ آئی ہے نے فرمایا کہ اگر دومسلمان ایک ووسرے کے خلاف تلوار اٹھا کرمقا لیا کہ آگر وار ہڑتھ ووسرے کو مایا:

ٱلْقَاتِلُوَالْمَقْتُولُ كِلاَهُمَافِي النَّار

قاتل اورمقتول دونول جہنم میں جائیں گے۔صحابر رام نے سوال کیا کہ:

هذا القاتل، فما بأل المقتول؟

ینی قاتل کا جہنم میں جانا تو مجھ میں آرہا ہے کہ اس نے بہت براعل کیا۔ لیکن متقول کیوں جہنم میں جائے گا۔ آپ نے فرمایا:

إنَّهٰ عَزَمَ عَلىٰ قَتُل صَاحِبِهِ

و صور مر کی صفح میں میں سیجہ کی اور وہ کا ایکا ارادہ کرلیا تھا اگر اس کا داؤ چل جاتا تو وہ مار دیتا۔ انقاق ہے دوسرے کا داؤ چل گیا اور وہ قاتل بن گیا۔ اور بیہ مقتول بن گیا۔ اور بیہ مقتول بن گیا۔ اور بیہ مقتول بن گیا۔ اور کی بختہ ارادہ کرلیا تھا۔ چونکہ اس نے پختہ ارادہ کرلیا تھا۔ پونکہ اس نے پختہ ارادہ کرلیا تھا اس لئے مقتول ہے بھی مؤاخذہ ہوگا۔ ای طرح جس گناہ کا پختہ ارادہ کرلیا جائے۔ جس میں ذرا بھی تر دد نہ ہو۔ کی رکاوٹ کی وجہ ہوگا۔ اس گناہ کونہیں کر پایا۔ لیکن اس کا ارادہ پختہ تھا، اس لئے اس میرمؤاخذہ ہوگا۔

گناہ کا خیال آنے پرمؤاخذہ نہیں

اوراگر پختہ ارادہ نہیں۔ صرف دل میں گناہ کرنے کا خیال آرہا ہے کہ سے گناہ کر گزروں اور ساتھ میں سے خیال ہجی آرہا ہے کہ گئاہ کر گزروں اور ساتھ میں سے خیال ہجی آرہا ہے کہ گئاہ کر گزروں اور ساتھ میں آیا کہ گناہ کرلوں۔ اس میں لذت اور مزہ آئے گا۔ اب بار بار سے خیالات آرہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مؤاخذہ نہیں لہذا گناہ کے پختہ ارادہ کرنے سے ہر حال میں بچنا چاہئے۔ لیکن اس سے نیچے کے جو درجات ہیں خواہ نماز میں وہ خیالات آرہے ہوں یا نماز سے باہر خیالات آرہے ہوں یا نماز سے باہر خیالات آرہے ہوں۔ کی حالت میں آرہے ہوں، چونکہ وہ غیر اختیاری طور پر آ

#### نماز میں آنے والے خیالات

نمازوں میں اکثر خیالات آتے رہتے ہیں۔ اور اکثر لوگ اس کی وجہ بے پریشان رہتے ہیں کہ صاحب: ہماری نماز کیا ہے؟ جب بھی نماز کے اندر کھٹرے ہوتے ہیں کہ صاحب: ہماری نماز کیا ہے؟ جب بھی نماز کے اندر کھٹرے ہوتے ہیں تو بھی کاروبار کا خیال، بھی بیوی بچوں کا خیال، بعض اوقات شہوائی اور نفسائی، فاسد شم کے خیالات دل میں آتے رہتے ہیں۔ ایسے میں کیا ہماری نماز ہوگ ۔ خوب بچھ لیجئے ۔ کہ یہ خیالات جوغیر اختیاری طور پر آرہے ہیں ان پر احد تعالیٰ کی طرف ہے کوئی مؤاخذہ نہیں۔ بس اپنی طرف ہے آدی نماز کے لئے اس بات کا اہتمام کر کے ھٹرا ہوجائے کہ بس اپنی طرف ہے ذکالوں گا وہ سوچ کر اور دھیان ہے ذکالوں گا۔ جب جو الفاظ میں زبان ہے نکالوں گا وہ سوچ کر اور دھیان ہے ذکالوں گا۔ جب

زبان سے "المحمل ملله رب العالمدين" كوتو دل ميں اس طرف دھيان ہوكہ ميں سيالفاظ نكال رہا ہوں۔ ابنی طرف سے اس كا اہتمام كرے۔ البتد اگرخود سے غير اختيارى طور پر دھيان بحنگ گيا ہو، اس كی وجہ سے خشوع ميں كوئی فرق نہيں آتا۔ پھر جب خيال آ جائے تو دوبارہ الفاظ كی طرف دھيان لے آئے۔

پھر دوبارہ بھنگ جائے تو پھرلوث آئے۔ بار بار ایسا کرے۔اس کے نتیجے میں بھی آپ کو مکمل خشوع حاصل ہے۔ ہاں، اپنے اختیار سے دومرا خیال نہ لائے۔

اور اینے اختیار سے وہ خیال لا نامنع ہے جوعبادت نہ ہو۔ البتہ جو خیال

# نماز میں عبادت کا خیال لا ٹا جا نڑ ہے

نہیں آتا۔

عباوت کا حصہ ہو۔ وہ اپنی طرف سے لاتا بھی جائز ہے ۔۔۔ مثلاً ایک عالم نماز

پڑھ رہا ہے اور نماز کے اندر کی فقہی مشلے میں الجھا ہوا ہے اور اس کوحل کر رہا ہے

اس عالم کے لئے ایسا کرنا جائز ہے ۔۔۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ میں جہاد کے لئکر کی صفیں نماز کے اندر ترتیب دیتا ہوں ۔۔ یعنی
نماز میں کھڑا ہو کر بیر ترتیب دیتا رہتا ہوں کہ فلاں محاذ پر کس طرح صفیں بنائی
چائیں۔ کس کو آگے کرنا چاہے۔ اور کس کو چیچے کرنا چاہئے۔ حالا نکہ وہ اپنے
افتیار سے وہ خیال لا رہے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ جو خیال لا رہے ہیں وہ بھی
عبادت ہے۔ وہ نماز کے منائی تہیں۔ اور اس کی وجہ ہے خشوع میں کوئی فرق

امام غزالي رحمة الله عليه كاايك واقعه

حفرت امام غزالی رحمة الله عليه جو براے درج كے عالم او رصوفي

تھے۔اللہ تعالی نے ان کو بہت اونجام عطافر مایا تھا۔ان کے ایک بھائی تھے جو بالکل خالص صوفی مزاج آدمی تھے۔ امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ جب امامت

فرماتے اور نماز پڑھاتے تو یہ بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کی نے ان کی والدہ سے شکایت کر دی کہ بیان کے چھے نماز نہیں پڑھتے۔ والدہ نے

ان ک والدہ سے ترہ ہے کردی کہ بیان سے پیچے ماریں پڑھے؟ انہوں نے ان کو بلا یا اور ان سے پوچھا کہتم ان کے پیچے نماز کیوں نہیں پڑھے؟ انہوں نے جواب و یا کہ ان کی نماز ہی کیا ہے۔ میں ان کے پیچے کیے نماز پڑھوں۔ اس

یواب دیا حدان می سادن کا حواجه کین ان کا دل اور د ماغ حیض اور نفاس کئے کہ جب بیرنماز پڑھاتے ہیں تو اس وقت ان کا دل اور د ماغ حیض اور نفاس

ے سائل میں الجمار ہتا ہے۔ اس لئے یہ گندی نماز ہے۔ میں ان کے پیچیے نماز

نہیں پڑھتا۔ وہ والدہ بھی امام غزالیؓ کی والدہ تھیں۔ جواب میں فرمایا کہ تمہارا جھائی تو نماز کے اندر فقہی مسائل سوچتا ہے اور نماز کے اندر فقہی مسئلے سوچنا جائز

ہے اور تم نماز کے اندر اپنے بھائی کی عیب جوئی میں گلے رہتے ہواور یہ ویکھتے رہتے ہوکہ اس کی نماز صحح ہے یا غلط ہے؟ اور نماز کے اندر سے کام یقینی طور پرحرام

' ہے۔ لہذا بتاؤ کہ وہ بہتر ہے یاتم بہتر ہو؟ بہرحال امام غز الیؒ کی والدہ نے بھی سے بات واضح فرما دی کہ نماز میں فقیمی مسائلے کوسوچنا کوئی گناہ کی بات نہیں۔ لہذا

یات واح قرما دی که نمازین بن مهامطے توسوچیا توقی شاہ می بات بندا۔ اپنے اختیار ہے ایسے خیالات لا نا جوخود عبادت اور طاعت کا حصد ہیں وہ بھی نماز

ك خشوع ك منافى نبيس-

# آيات قرآني ميں تدبر كاتھم

چنا نچ علم سے کہ قرآن کریم پڑھتے وقت قرآن کریم کی آیات میں تدبر
کرو، غور و فکر کرو۔ اب اگر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں تلاوت کے
وقت قرآن کریم کے اسراور و حکم کے اندر غلطاں و پیچاں ہے اور منہمک ہے، سے
سب جائز ہے اور عبادت تی کا ایک حصہ ہے۔ لہذا کوئی بھی ایسا نمیال جو طاعت
اور عبادت کا نمیال ہو ان کو اپنے اختیار ہے بھی نماز میں لا سکتے ہیں۔ البتہ وہ
نمیالات جو طاعت اور عبادت کا حصہ نہیں ہیں۔ مثلاً دنیا کے بارے میں خمیالات
کہ کس طرح دنیا کما دُن کس طرح خرج کروں وغیرہ تو اس قشم کے خیالات
اپ اختیار ہے تو نہ لا کیں، خود ہے آرہے ہیں تو آنے دو۔ اس سے نماذ کے
خوالات آرہے ہیں پھر بھی ان خوالات کو باتی رکھا اور ان خیالات سے مزے لیتا
خوع میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا۔ ہاں! جب دھیان اس طرف آ جائے کہ یہ
خیالات آرہے ہیں پھر بھی ان خوالات کو باتی رکھا اور ان خیالات سے مزے لیتا

ىيى تىجدە صرف اللەكے لئے ہے

ہمارے حفرت ڈاکٹر عبدائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور عرض کیا کہ حضرت میں ایک صاحب آئے اور عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں۔ اس لئے کہ میر کی نمازیں کی کام کی نہیں۔ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو اس وقت د ماغ میں ایسے شہوانی اور نفسانی خیالات کا بجوم ہوتا ہے کہ الامان الحفیظ، تو وہ میر اسجدہ کیا ہوا،

وہ تو ویسے ہی نکریں مارنا ہوا۔ میں تو بہت پریشان ہوں کہ مس طرح اس مصیب ے نجات یاؤں۔ہارے حفرت کھٹو نے فرمایا کہتم یہ جو سجدہ کرتے ہو تمہارے خیال میں بیکیساسحدہ ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت! بڑا تا پاک اور بڑا گندہ سجدہ ہے اس لئے کہ اس میں تا پاک اور گندے شہوانی خیالات آتے ہیں۔ حضرت نے فر مایا کہ بیرنا یاک اور گندہ مجدہ تو اللہ میاں کونہیں کرنا چاہیے اچھاا یہا کرو کہتم بیٹایا ک سحیرہ مجھے کرلواس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے تو بہت یا کیزہ اور اعلی قشم کا سجدہ ہونا جاہئے اور رہ نا پاک سجدہ ہے۔ یہ مجھے نا پاک کے سامنے کرلو۔ وہ صاحب کہنے گئے کہ توبہ توبہ آپ کے سامنے کسے سجدہ کرلوں؟ حضرت نے فرما یا کہ بس اس سے بیتہ چلا کہ رہی تحدہ ای ذات کے لئے ہے، یہ چیشانی کسی اور کے سامنے جھک نہیں مکتی جاہے اس سجدہ میں کسے ہی گندے شہوانی اور نفسانی خیالات کیوں نہ آرہے ہوں لیکن میہ پیٹانی اگر جھکے گی تو اس کے در پر جھکے گی۔ لہذا سیحدہ ای اللہ کے لئے ہے۔ اور اگر یہ فاسد خیالات غیر اختیاری طوریر آ رہے ہیں تو انشاء اللہ بیتمہارا کچھنیں بگاڑیں گے۔ بداللہ تعالیٰ کے یہاں معاف

-02

## ایک ریٹائر ڈھنص کی نماز

میرے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس مرہ اللہ ۔ اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے ، آمین ۔ ایک دن فرمائے گے کہ ایک شخص ریٹائرڈ زندگ گزارر ہاہے ۔ کھانے پینے کوسب کچھ میسرے ، بینک بیلنس موجود ہے ، معاش کی اور دنیا کمانے کی کوئی فکرنہیں ہے۔نداس کو ملازمت پر جانا ہے نداس کو تجارت کرنی ہے نہ دکان کھونی ہے۔اس کامعمول سے ہے کہ جیسے ہی کی نماز کی اذان ہوئی تو اذان ہوتے ہی وہ گھر ہے نکل گیا،مسجد میں پہنچ کر بہت اطمینان ہے ا چھے طریقے سے دضو کیا اور پھر تحیۃ المسجد کی دورکعت ادا کیں ا در پھر سنتیں ادا کیں اور پھر جماعت کے انتظار میں بیٹھا ذکر کرتا رہا۔ جب جماعت کھڑی ہوئی تواس نے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز اوا کی۔اس کا ول اور دماغ سب نماز کی طرف متوجہ ہیں۔ جب وہ تلاوت کرتا ہے تو اس میں اس کولطف آتا ہے۔ جب ذکر کرتا ہے تو اس میں لطف آتا ہے۔ رکوع میں بھی اور سجد ہے میں بھی لطف آرہا ہے۔اس طرح پوری نماز بہت سکون اوراطمینان کے ساتھ اوا کی پھر بعد کی سنیں ادا کیں اور پھر اطمینان سے دل لگا کردعا کی، پھر واپس گھر آ گیا اور پھر دوسری نماز کے انتظار میں دل لگا ہوا ہے کہ کب اذان ہو اور کب معجد حا دُن\_ایک آ دی تو ہہ ہے۔

# تھیلہ لگانے والے کی نماز

دوسر المخف یوی بچوں والا ہے۔اس کے او پر ہزار طرح کی ذمہ داریاں اور حقوق ہیں۔ ان حقوق کی ادائے گئی کے لئے اور اپنا اور اپنے بوی بچوں کا پیٹ پالے کے لئے کے لئے اور اپنا اور اپنے بوی بچوں کا پیٹ پالے کے لئے تصلید لگا تا ہے اور آواز لگالگا کر سامان فروخت کرتا ہے۔ اب لوگ اس کے تصلید کے ارد گرد کھڑے ہوئے سامان فرید رہے ہیں۔ استے میں افران ہوگئی اب وہ جلدی جلدی لوگوں کو نمٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حتی کہ جماعت کا

وقت آگیا۔ تواں ۔ واری ہے اپنا مٹیلہ ایک طرف کیا اور اس کے او پر کپڑا ا ڈالا اور بھا گئے ہوئے مجد میں پہنچا۔ جلدی جلدی وضو کیا اور جا کر امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور جلدی ہے نیت باندھ لی۔ اب اس کا دل کہیں د ماغ کہیں۔ شیلے کی فکر آگی ہوئی ہے۔ اور گا کہوں کی فکر آگی ہوئی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور جماعت ہے نماز اداکی۔ پھر سنتیں اداکیں اور جلدی ہے جاکر دوبارہ ٹھیلالگا کر کھڑا ہو گیا۔ بیدوسرا آ دمی ہے۔

### کس نماز میں روحانیت زیادہ ہے؟

پھر فرمایا کہ بتاؤان دونوں بیں ہے کس کی نماز روحانیت ہے زیادہ قریب ہے؟ بظاہر سیمعلوم ہوتا کہ پہلے خص کی نماز بین روحانیت زیادہ ہاں السے کہ وہ اذان کے وقت گھر ہے نکلامتجد بین آکر اطبینان ہے وضوکیا، تحیت المسجد پڑھی، سنتیں پڑھیں اور اطبینان اور خشوع وخضوع کے ساتھ نماز اداکی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزویک اس دوسرے آ دی کی نماز روحانیت کے زیادہ قریب ہے کہ ہے۔ اگر چہاں نے حواس باخنگی کی حالت بین نماز پڑھی۔ وجہاں کی سے کہ پہلے خمض کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی اور اس کے اوپر کوئی فکرات نہیں تھے۔ اس نے اپ کو ہر ذمہ داری سے فارغ کر لیا تھا۔ اور اس کے نتیج بیں اس کو نماز بیس بہت لذہ بھی آر بی تھی اور لطف بھی آر ہا تھا۔ لیکن بید وسر اشخص اپنا وہ مطیلہ چھوڑ کر آر ہا ہے جس شیلہ پر اس کی اپنی معیشت اور اس نے گھر دالوں کی معیشت موقو ف ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے در بار میں حاضری کا وقت آگیا تو

وہ شیابہ اس کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونے سے خافل نہیں کر سکا۔ اس شیلے کوچھوڑ کر جماعت میں آکر کھڑا ہو گیا اور نماز ادا کر لی۔ اس شخص کا عمل زیادہ مشتت والا اور زیادہ مقبول اور زیادہ موجب اجر ہے۔ اگرچہ اس کے اوپر کیفیت طاری نہیں ہوئی اور نہ اس کو لذت آئی لیکن اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ اس کے اجروثواب میں کی نہیں کریں گے۔ انشاء اللہ۔

## خیالات اور وساوس میں بھی حکمت ہے

د تکھتے! اگر ہم جیسے لوگوں کونماز کے اندر بہ خیالات اور وساوی شرآ نحیں للكه بڑے خشوع وخضوع كے ساتھ نماز يرهيس كه الله تعالى كے علاوه كسي اور كا خیال ہی نہ آئے اگر ہم جیے لوگوں کو بیہ مقام حاصل ہوجائے تو خدا جانے ہمارا و ماغ تکبر، عجب اورخود پیندی میں کہاں بہنج جائے گا۔ اور سیمجھ بیٹھیں گے کہ ہم تو بہت اعلیٰ مقام پر پینے گئے۔ کی نے کہا ہے کہ 'صلی الحائك ركعتين وانتظر الدحى" ايك جولات نے ايك مرتبددوركعت نمازيره لي تونماز كے بعد اس انتظار میں بیٹے گیا کہ کب القد تعالٰی کی طرف سے میرے او پر وحی آتی ہے۔ اگر ہم میں ہے کسی کوخشوع وخضوع والی نماز حاصل ہو جائے تو خدانخو استہ وہ پیٹیبری کا یا مہدی ہونے کا دعویٰ نہ کروے۔ ای لئے اللہ تعالیٰ ظرف دیکھ کر یہ مقام عطافر ماتے ہیں ۔للذا خیالات کے آنے میں بھی الشدتعالیٰ کی طرف ہے حکمت اورمصلحت ہے۔

# نیکی اور گناہ کے ارادے پر اجروثواب

بہر حال! اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دل کے خیالات یر مؤاخذہ نہیں ہے۔ کوئلہ اللہ تعالیٰ کی عجیب رحت ہے کہ گناہ کے بارے میں تو بیاصول مقرر فرما دیا کہ اگر گناہ کرنے کے بارے میں خیال آیا اور شوق بیدا ہوا اور دل میں تھوڑ ا سا ارادہ بھی کر لیا کہ بہ گناہ کرلوں البنۃ عزم اور پختہ ارادہ کی حد تک نہیں بہنچا تو اس پر القد تعالٰی کے یباں کوئی بکڑنہیں ، بلکہ اگر بار بارگناه کا خیال آتار ها ورانسان ای خیال کو دفع کرتار ها اوراس پرمل نبیس کیا تو انشاء الشركناه نه كرنے يراج وثواب ملے كا كيونكه كناه كا خيال آنے كے ماوجود اس نے اپنے آپ کو گناہ ہے بحالیا۔ اور نیکی کے بارے میں بیاصول مقرر فرمایا کہ اگر کسی نیکی کے بارے میں خیال آیا اور اراوہ کیا کہ فلاں نیکی کرلوں ، اگر چیہ اس نیکی کا پختہ ارادہ نہیں کیا تب بھی صرف اراد ہے پر اللہ تعالی اجروثواب عطا فر ہاتے ہیں ،مثلاً بیراراوہ کیا کہ اگر مجھے ہال اُل گیا تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اتنا مال صدقه کروں گا تواس پرنجی اس کوثواب ملے گا۔ یا مثلاً بدارادہ کرلیا کہ جب جہاد نی سبل اللہ کی نوبت آئے گی تو اللہ کے رائتے میں جہاد کروں گا اور شہادت کا ورجہ حاصل کروں گا تو اس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی شہداء میں شار فر ماتے ہیں چنانچے فر مایا:

> مَنْ سَثَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدُقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَاذِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ

(مسلم شريف، كتاب الامارة باب استحياب طلب الشهادة حديث ممبر ١٩٠٩)

یعن اگر کوئی شخص سے ول سے شہادت طلب کرے کہ اے اللہ: مجھے اپنے کر اسے میں شہادت کا مقد م عطا فر ہائے تو اللہ تعالی اس کو شہیدوں ہی میں شار فرما محیل کے ۔ چاہے بستر پر اس کوموت آئی ہو۔ بہر حال نیکی کے بارے میں قانون سے ہے کہ پختہ ارادہ کرنے سے پہلے بھی اللہ تعالی اجروثو اب عطا فرماتے ہیں۔ اور گناہ کے اندر قانون سے ہے کہ جب تک پختہ ارادہ نہ کرے اس وقت تک مخاخذہ تہیں فرماتے ، سرحت کا معالمہ ہے۔

# خيالات كى بہترين مثال

بہر حال! گناہوں کے پختہ ارادہ کرنے سے پچنا چاہئے کیکن گناہوں کے جو وساوی اور خیالات آرہے ہیں ان کی پرواہ نہ کرے بلکہ اپنے کام میں لگا رہے۔ ان خیالات کی وجہ سے اپنے کام کو نہ چھوڑے۔ حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان خیالات کی وجہ سے اپنے گئے کہ جیسے ایک شخص کو سربراہ وقت اور بادشاہ نے وجوت دی ہے اور بلایا ہے اب بیشخص جلدی میں بادشاہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہے اب کوئی شخص اس کا دامن گھیٹتا ہے اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو روک کر اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح لوگ میں کو تا کہ درے گایا اپنا سفر جاری رکھے گا؟ اگر بیشخص ان راستہ روکنے والوں سے الجھنا میں میں کہ تا تھے گا۔ لیکن اگر اس نے ساتھ الجھ گیا تو بیشخص با وشاہ کے دربار میں بھی نہیں پہنچ سے گا۔ لیکن اگر اس نے سے سوچا کہ بیتو پاگل اور بیوتو ف لوگ ہیں، میرے راہتے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ کہ سے میں کو اور کی دربار میں بھی نہیں پہنچ سے گا۔ لیکن اگر اس نے ہیں ویا کہ بیتو پاگل اور بیوتو ف لوگ ہیں، میرے راہتے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔

ہیں، مجھے تو اس وقت بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور اس سے ملاقات کا اعز از و م شرف حاصل کرنا ہے تو وہ شخص ان کی طرف دھیان بھی نہیں دے گا۔ تو انشاء اللہ کسی نہ کسی دن منزل تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو ان با توں پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے \_\_\_ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَهْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

### يِسْمِهِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# حضرت فاطمه طالفها كي فضيلت





ضبط وترتیب مولا نا محمد عبدالله میمن صاحب استاذ جامعه دارالعلوم کراچی





خطاب : شخ الاسلام حفزت مولا نامفتی محر تنی عثانی مظلیم ضبط و تر تیب : مولا نامجه عبد الله میمن صاحب تاریخ : ۴/اپریل سوه ۴ م بروز : جمعه وفت : بعد نمازعمر مقام : جامع معجد بیت المکرم گلش اقبال ، کرا چی

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# حضرت فاطمه ولألها كي فضيلت

ٱلْحَهْدُيلِلهِ رَبِّ الْعَلَيِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْحَهْدُيلِلهِ وَبِ الْعَلَيْنَ وَعَلَى آلِهِ سَيِّينَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّيْخَاتَمِ النَّيِتِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ وَعَلَى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الرِّيْنَ أَمَّا لَهُ لُهُ!

### حدیث اور اس کا ترجمه

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّرِ الْمُؤْمِنِئُنَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: مَارَأَيْتُ اَحَدًّا مِّنَ النَّاسِ كَانَ اَشْبَهَ بِالنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامًا وَلَا حَدِينَتُا وَلَا جِلْسَةً مِِّنْ فَاطِمَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا.

(السنن الكبرى للنسانى، باب مصافحة ذمى محرم، حديث نعبر ١٩٢٩) ام الموشين حفرت عائشه صديقة في في فرماتى بين كه ميس تي كسي بي في خفس كو رسول الله ما في الين علي عنها بيرنبيس و يكها با تول ميس بيمى ، كفتاً وكما انداز ميس بجمى ، اور ميشين كه انداز ميس بجمى ، جتنا حضرت فاطمه عين حضور اقدس سي ني الين علم سي مشابہت رکھتی تھیں ۔ حضرت فاطمہ فیٹ حضور اقدی سن نظامی کی صاحبزادی تھیں، ان میں حضور اقدی سائیلی کی شابت بہت زیادہ تھی، یہ شابہت نقوش میں ہوگی، لیکن حضرت عائشہ فیٹ فرماتی ہیں کہ بات چیت کے انداز میں بھی، گفتگو کے انداز میں بھی اتن شاہت آتی تھی کہ کی اور میں میں نے آتی شابہت آتی تھی کہ کی اور میں میں میں نے آتی شابہت نہیں دیکھی۔

### حضور کاان کے استقبال کیلئے کھڑا ہونا

پر فرماتی ہیں کہ جب مجھی حضرت فاطمہ فی حضورا قدس مان فی بی کے جب کی حضورا قدس مان فی بی کے بیاس آئیں آئی ہی کہ اور ان کے استقبال کے لئے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوجاتے۔
(صحیح المحادی، کتاب المعاقب باب علاماة المبوة الى السلام، حدیث معبو ۱۳۲۳)
میر حدیث امام بخاری کی استقب کی وجہ سے لائے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ

روجمعہ پہلے یہ گفتگوآئی تھی کہ کسی آنے والے کی تعظیم اور تکریم میں کھڑا ہونا جائز بے یانہیں؟ اس وقت میں نے خلاصة عرض کیا تھا کہ اگر کسی شخص کے دل میں سے خواہش ہوکہ لوگ میرے لئے کھڑے ہوا کریں،اس صورت میں تو اس کی تعظیم

کیلے نہیں کھڑا ہونا چاہئے ،لیکن اگر کس کے دل میں بینخواہش نہیں ہے،اور آدمی کسی کا اگرام کرنا چاہتا ہے،اور اس کے استقبال کیلئے اور تعظیم میں کھڑا ہونا چاہتا ہور بی ہے کہ حضرت فاطمہ عظما جب حضورا قدس سی نظائیے ہے ملاقت کے لئے ہور بی ہے کہ حضرت فاطمہ عظما جب حضورا قدس سی نظائیے ہے ملاقت کے لئے آتیں توحضورا قدس علی ان کے استقبال کیلئے کھڑے ہوجاتے ،اور ان کو ''خوش آیدید'' کہتے ،ان کو بوسہ دیتے ،اور پھر ان کا ہاتھ بکڑ کر لاتے ،اور ان کو اینی جگہ بٹھاتے۔

حصرت فاطمہ بھٹا بھی حضور سن بھیلے کے استقبال کیلئے کھڑی ہوجا تیں

بعض اوقات حضورا قدس سن بھیلے اپنی صاحبزادی سے طنے کے لئے ان
کے گھرتشریف لیجاتے ،تو حصرت فاطمہ بھا حضورا قدس سن بھیلی کے استقبال کیلئے
کھڑی ہوجا تیں ،اور آپ کو بوسہ دیتیں اور حضور اقدس سن بھیلی کو اکرام کے
ساتھ بھا تیں ۔بدان کامعمول تھا۔

حضرت فاطمه ذلكا كامنسنا اوررونا

آ گے حضرت عائشہ فی ایک واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور سان فی ایک مرض وفات میں ستے ، یعنی اس بیاری میں ستے ، جس میں آپ کا وصال ہوگیا،
اس بیاری میں حضرت فاطمہ فی حضور سان بیاری میں نے ، جس میں تشریف لا میں تو آپ نے حسب معمول ان کا استقبال کیا، ان کو بوسہ و یا اور ان کو اپنے پاس بلاکر چیکے سے ان کے کان میں کوئی بات کہی جس کو میں نہیں سن کی ، اس بات کوئی کر حضور سان تھی رو نے لگیں، پھر پچھ دیر بعد دوبارہ حضرت فاطمہ میں رو نے لگیں، پھر پچھ دیر بعد دوبارہ حضرت فاطمہ میں اس بات کی ، اس کوئی ہو کہ حضور سان تھی بات کی ، اس کوئی ہو کہ کے دیر بعد دوبارہ حضرت فاطمہ میں بین سان کے کان میں پچھ بات کی ، اس کوئی میں نہیں سن کی ، لیکن اب دوسری مرتبہ بات میں کر حضرت فاطمہ میں ہیں ہے۔

لگیں۔

(صحيح البخاري كتاب المناقب باب علاماة النبوقفي السلام حديث لمبر ٢٢٢)

# ان ہے اس بات کی تو قع نہیں تھی

بس سے بوت بی و کی میں نے دل بھی تو میں نے دل بھی دل میں سوچا کہ میں تو سے بہت ہے ہیں تو سے بہت ہے ہیں تو اللہ میں تو بیل ، اور بڑی صاحب نہم ودانش ہیں ، اور بڑی صاحب نہم ودانش ہیں ، اور تمام عورتوں پر ان کی فضیلت بالکل واضح ہے کہ حضورا قدر سافیظی تم کی صاحبزادی ہیں ، لیکن آج میں نے ان کے اندر مجیب بات دیکھی کہ ابھی رور بی صاحبزادی ہیں ، لیکن آج میں نے ان کے اندر مجیب بات دیکھی کہ ابھی رور بی تحصی اور ابھی ہنا شروع کردیا ۔ عام طور پر جولوگ عظمنداوردانش مند ہوتے ہیں ۔ ان سے ایس محاملہ سرز دنہیں ہوتا کہ ابھی رور ہے ہیں اور ابھی ہنس رہ ہیں ۔ بین ۔ جوآ دمی بہت بی جذباتی ہویا تھو بید بات سرز دہوسکتی ہیں ۔ جوالی حضور کے اور بھی خاتون سے بیتو تع نہیں ہوسکتی ۔

### حضور من شاليم كاراز افشاء بوجائيًا

چناچہ بعد میں، میں نے حضرت فاطمہ فٹان سے پوچھا کہ یہ کیا قصہ ہے کہ جب حضورا قدس مائی اللہ نے بہلی مرتبہ آپ کے کان میں کوئی بات کہی تو آپ منے لگیں۔ آپ سے روئری مرتبہ کوئی بات کہی تو آپ منے لگیں۔ آپ سے حضورا قدس مائی اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ جواب میں حضرت فاطمہ فٹان نے فرمایا کہ

اگر وہ بات میں آپ کو بتادوں توحضورا قدس سائن کے کا راز افشاء ہوجائے گا۔اسلے کہ آپ نے مجھے قریب بلاکر چیکے سے میرے کان میں ایک بات کہی ہے۔جس کا مطلب یمی ہے کہ دوسروں کووہ بات بتلانانہیں جائے۔اگروہ بات میں آپ كوبتادونكي توحضور سأنطاليل كاراز افشاء بوجائيكا به

چیکے سے جو ہات کہی جائے وہ راز ہوتی ہے

اب یہاں پر مجھنے کی بات یہ ہے کہ حضورا قدس ملی فالیج نے جو کچھ بھی فرما یا تھا جیسا کہ عفریب انشاء اللہ آ گے آ جائےگا اس ونت حضور اقدس مٹینیائیلم نے حضرت فاطمہ نتھا ہے بینہیں فرما یا تھا کہ یہ بات کسی اور سے مت کہنا، زبان ہے اس کی تا کیدنہیں فر مائی تھی کہ کسی اور کومت بتلا نا،کیکن چونکہ حضور اقدس می شکیلے نے حضرت فاطمہ ﷺ کواینے پاس بلا کر چیکے سے وہ بات کہی تھی، اور دوسروں کو وہ بات نہیں سائی تھی۔اسلئے حضرت فاطمہ غلانے مصور کیا کہ اگرآب کو دوسرول پرظاہر کرنا ہوتا توسب کے سامنے وہ بات کہہ دیتے لیکن آپ نے چونکہ مجھے اینے قریب بلا کر چیکے ہے وہ بات کہی تھی اسلئے اس کا <sup>موا</sup>لب بیرتھا کہ آب ال بات كو دومرول برازش ركهنا جات شخص، اسلئ حفزت فاطمه الله

نے فرمایا کدیس نہیں بتاؤ گلی۔اسلنے کہ پرحضور اقدس مان الیا ہم کا راز ہے۔

مجلس کی با تیں راز ہوتی ہیں

چنا چید حضور اقدی علی کا بیرارشاد بھی ہے کہ جب کسی نجی مجلس میں کوئی بات کہی جائے تووہ بات دوسروں تک بہنجا نااصحاب مجلس کی رضامندی کے بغیرجائز نبیں۔اسلئے کی جلس کی بات راز ہوتی ہے، بیدسٹلہ بہت کم لوگوں کومعلوم ہوتا ہے۔ اس میں بڑی بے قاعدگی اور بے احتیاطی ہوتی ہے، ایک مجلس میں چند افراد بیٹے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پراعتا داور بھر وسہ ہے اور اس بھروے کی بنیاد پرمجلس میں کسی موضوع پر بات کی جارہی ہے۔ میجلسیں امانت ہوتی ہیں لینی اس مجلس میں چندافر اول کر با تیس کررہے ہیں تو اس بات کو اپنی حد تک محدود رکھنا چاہے اور جب تک شرکا مجلس اسکی اجازت نہ دیں وہ بات دوسروں تک نہ

بہنچا میں کیونکہ اسکے نتیج میں فتے شروع ہوجاتے ہیں،دل خراب ہوجاتے

ہیں، اڑائی جھڑے شروع ہوجاتے ہیں۔

### راز بتاناخیانت ہے

یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص تمہارے پاس امانت کے طور پر کچھے پئیے رکھوائے اور تم اس کو کھا جاؤ ، یا وہ پینے تم کسی اور کو دیدو، یہ خیانت ہے۔ اس طرح اگر کسی نے تم سے کوئی راز کی بات کہی اور تم نے وہ بات دوسروں تک پہنچادی، یہ بھی خیانت کے انداواضل ہے اور ناجائز اور حرام ہے۔ اسلئے حضرت فاطمہ فائل نے وہ بات حضرت عاکشہ صدیقہ فائل کونہیں بتائی۔ حالانکہ حضور اقدس مانتھ اللہ فیا کہ دوسروں کو مت بتانا، لیکن آب نے چونکہ نے ان سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دوسروں کو مت بتانا، لیکن آب نے چونکہ

ہے ان سے یہ بیل حرمایا ہا کہ دوسروں و سک برمایا ہی اپ سے پرستہ انداز ایبااختیار فرمایا تھا جس سے بیمعلوم ہور ہاتھا کہ بیرراز کی بات ہے۔اسکے

حضرت فاطمه فتلقانے وہ بات دوسروں کونہیں بتائی۔

اب وه بات رازنہیں اب بتادیتی ہوں

جب حضورا قدس من تنظيم كانتقال موكميا تواس وفت حفزت فاطمه ثاثا

نے حضرت عائشہ ناٹھا ہے فرما یا کہ یہ بات اُس وفت رازتھی جب تک حضور اقدى مانظيه أس دنيا مي تشريف فرماته\_اب جبكه حضورا قدس مانظيه اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اب وہ بات بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کیا بات تھی جس پر میں پہلے روئی تھی،اور بعد میں ہنی تھی فرمایا کہ جب پہلی اس دنیاہے جانے والا ہوں اورمیرے اس دنیا ہے جانے کا وقت آگیا ہے۔ جب یہ بات میں نے تی تو مجھے اس پر بے اختیار رونا آ حمیا اور میں رویز ی، جیسا کہ آپ نے مجھے دیکھا۔ جب حضورا قدس ماہنے کیا نے مجھے روتا ہوادیکھا تو پھر دوبارہ اینے یاس بلاکرسرگوشی کے انداز میں مجھ سے یہ کہامیں توونا ہے جار ہاہوں الیکن میرے گھر والول میں سب سے سیلے مجھ سے آ کر ملنے والی تم ہوگی۔ یعنی میرے بعد سب سے پہلے تمہاراا نقال ہوگائے آکر مجھ سے ملوگ ۔ جب حضورا قدس مان اليهيم نے بيه بات ارشاد فرمائي تو مجھے اس يرخوشي ہوئي اوراس یر میں بنس یزی، حبیبا کہ آپ نے مجھے ہنتا ہواد یکھا۔

حضور صالنْ الياتم سے محبت اور تعلق كى دليل

یہ حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ تھے نے بیان فرمائی ہے،اس سے حضرت فاطمہ بھی کی نصلیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضور اقدس می نیزیل کوان سے کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی، کتاب کا کرام فرمانا، بیرسب حضورا قدس میں نیزیل کی سنت ہے۔اور ساتھ ہی بید فضیلت کہ اللہ

تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بخشا کہ حضورا قدس مان ﷺ کے خاندان میں سےان کو

سب سے پہلے حضور اقد س مغنظیم سے ملایا۔

الله تعالی میں می حضور اقدس مان تالیج سے ملاقات نصیب فرمائے \_\_\_ آمین ۔

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُلُولِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# انسان بننے کی فکر کریں



4

ضط در تیب مولانا گهرعبرالله میمن صاحب مولانا محمد عبرالله میمن صاحب اساذ جامعه دار العلوم کراچی





خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمر تقى عثاني مظلم

ضبط وترتيب : مولانا محمرعبدالله مين صاحب

المت المواج

يروز : نامير

وقت : بعدنمازعمر

مقام : جامع مسجد بیت المکرم گلشن ا قبال کراچی

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# انسان بننے کی فکر کریں

ٱلْحَمْلُ يِلِهِ أَخْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُونُبِاللهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعْتِ ٱعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِيةِ اللهُ فَلَا مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُّضُلِلْهُ فَلَا هَادِي لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا اِلهَ إِلَّا اللهُ وَحُلَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ ، وَاشْهَلُ أَنَّ سَيِّدَكَا وَ سَنَدَكَا وَنَبِيَّمًا وَ مَوْلَانَاكُمْتَكَاعَبُكُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِه وَأَضْعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيًّا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. ٱمَّابَعْلُ! عَنْ أَبِي رِبْعِيِّ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيْجِ الْأُسَيْدِيْ الْكَاتِبِ اَحَدُ كُتَّابِ رَسُوْلِ اللهِ عِلَيْقَالَ، لَقِيَني آبُوبِكُرِ اللهِ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَاحَنُظَلَةُ وَلُثُ دَافَقَ حَنْظَلَةُ قَالَ سُبْعَانَ اللهِ مَا تَقُولُ وَقُلْتُ : نَكُوْنُ عِنْلَ رَسُوْلِ الله ﷺ يُنَ كِّرُنَا بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِكَالَّارَأَى عَلْنِ،

فَاذَا خَرَجُنَامِنُ عِنْدِرَسُوْلِ اللهِ عِنْ عَافَسُنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَوَ الضَّيْعَاتِ نَسْيُنَا كَثِيرًا.

قَالَ اَبُوبَكُرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقُلْتُ مَا اَفَانُطَلَقْتُ اَتَاوَ اَبُوبَكُرٍ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَسُولِ الله ﷺ فَقُلْتُ مَا لَهُ ﷺ فَقُلْلُ مِنْ مِنْكَ تُلَاقِ مَنْ عِنْدِكَ عَافَسُنَا وَالْجَنَّةِ كَأَثَارَ أَى عَمْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسُنَا وَالْجَنَّةِ كَأْثَارَ أَى عَمْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسُنَا وَالْجَنَّةِ كَأْثَارَ أَى عَمْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسُنَا الله الله الله عَلْمَ وَالْفَيْعَاتِ نِسِيّنَا كَفِيرًا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَالَّذِي ثَنْ فَيْنِ بِيدِهٖ لَوْتَدُومُونَ عَلَى مَاتَكُونُونَ عِنْدِي فَ فَي الذِّي كُو لَصَافَعَتْكُمُ الْمَلْكِكَةُ مَاعَةً مَاعَةً مَاعَةً مَلْكُمُ الْمَلْكِكَةُ سَاعَةً مَا عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَى اللهُ عَلَى الهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

(صحيح مسلم, كتاب التوبه, باب فضل دو اه اللكر و الفكر في أمور الآخرة و المراقبة و جواز ترك ذالك في بعض الاوقات, و الاشتغال بالدنيا, وقم الحديث • ٢٤٥)

### حضرت حنظله ظلك كاتب وحي تص

یہ عجیب وغریب حدیث ہے۔ حفرت حنظلہ ابن الربح ڈائٹو، نبی کریم مؤتنی کے جلیل القدر صحابہ کرام میں ہے ہیں، اور بیان صحابہ کرام ٹائٹو میں سے ہیں جو کا میں وتی تھے، جب حضور اقدس سائٹی کے پروٹی آتی اور قرآن کریم نازل ہوتا تو آنحضرت سائٹی کی نے کھ صحابہ کرام ٹائٹو، کو مقرر کیا ہوا تھا، آپ ان میں ہے کئی کو بلاتے ، اور انگو وتی کے الفاظ ساتے تو وہ حضرات لکھ لیا کرتے ہتھے۔ یہ بھی ان حضرات صحابہ میں سے تھے۔

حنظله تومنافق ہو گیا

ہے یو چھا

وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ راستہ میں گزرر ہاتھا کہ حضرت ابد بکر صدیق ڈاٹھ سے ملاقات ہوگئی،سلام و دعا ہوئی،حضرت ابد بکر صدیق ڈاٹھ نے مجھ

### كَيْفَ أَنْتَ يَاحَنُظَلَةً ؛

حظ کیا حال ہے؟ میں اپنی دھن میں تھا، میں نے اپنی ای دھن میں جواب ویا کد "فَافَقَ حَدُفَظ لَة" لينى خظله كا حال كيا يو چيتے ہو، خظله تو منافق ہوگيا، لينی اپنے بارے میں كہا كہ میں تو منافق ہوگيا۔ حضرت ابو بكر صدیق فائق نے فرما يا

#### · سُبُخُنَ اللهِ مَا تَقُولُ ؟··

سیتم کیا کہدرہ ہو؟ اور کیے الفاظ زبان سے نکال رہے ہو کہ میں منافق ہوگیا، انہوں نے فر ما یا کہ ججھے تو نظرہ یہی ہے کہ میں منافق ہوگیا۔ حضرت ابو بحر صدیق ٹاٹٹو نے فر ما یا کہ کیے منافق ہوگئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جب حضور اقدس مان ٹاٹٹی پر کی مجلس میں جاتے ہیں اور آپ کے پاس بیٹھے ہیں تو وہاں ہمارے ول کی میرحالت ہوتی ہے کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جنت و دوز خ کا دھیان پیدا ہوتا ہے، آخرت کا دھیان پیدا ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ ہم جنت و دوز خ اور آخرت کا دھیان پیدا ہوتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے گویا کہ ہم جنت و دوز خ اور آخرت کو ایک آگھوں سے دیکھ رہے

ہیں، اور آپ مان اللہ تعالی کی باتیں دل میں بیٹھ جاتی ہیں، اور اللہ تعالی کی یاد جا گریں ہوجاتی ہیں، اور اللہ تعالی کی یاد جا گریں ہوجاتی ہے، لیکن جب حضور سائی ہیں کی کم اس سے اللہ جاتے ہیں، اور اپنے کاروبار میں لگ جاتے ہیں، اور جب اپنی زمینوں پر جاتے ہیں تو وہ کیفیت جو دل پہلاری ہوئی تھی، وہ کیفیت خم ہوجاتی ہے، یہ نفاق ہوگیا کہ حضور اقدر سائی ہی کم کس میں بیٹے ہیں تو آخرت کی فکر لگ کی، یہ تو نفاق کا ممل ہے، کی فکر لگ گئی، یہ تو نفاق کا ممل ہے، کی فکر لگ گئی، یہ تو نفاق کا ممل ہے، لہذا میں تو منافق ہوگیا۔

## صحابہ کیسے فکر مندلوگ تھے

ق جہ بیت کرام جائو کے مقام کا اندازہ لگاہے کہ ان ہے کوئی عمل نہیں ان ہے کوئی عمل نہیں جوڑا، نہ کوئی نماز چھوٹا، نہ کوئی گناہ کاعمل کیا۔ ان میں ہے کچھ نہیں ہوا، سب اعمال اپنی جگہ پر جاری ہیں، صرف اتن بات ہے کہ دل کی کیفیت جو حضور سائن ہیں کے کہ س میں ہوتی ہے، وہ کیفیت باہر نکل کر باتی نہیں رہتی، تو اس پر ان کوفکر لگ گئی کہ میں منافتی تونہیں ہوگیا۔ ہمارا حال ہے ہے کہ مارے اعمال چھوٹ جا کیں، ہماری نمازیں قضا ہوجا کیں، جماعت نکل جائے، ماراہ موجا کیں، جماعت نکل جائے، گناہ ہوجا کی توجی ہم نیک کے نیک ہیں، اور تتی کے تقی ہیں، کوئی فکرنہیں، کوئی دھیان نہیں، صحابہ کرام کا ہے حال تھا کہ عمل تو در کنار، صرف قلب کی کیفیت میں دورائی تر نہیں ہوگیا۔

## ان كالحمكانه حضورا قدس صالى تاليا كما در بارتها

اب کہاں تو حضرت صدیق اکبر خات ان پر حیران ہور ہے سے کہ تم بیکیا بات کہدر ہے ہو، لیکن جب حضرت حظامہ خات ہے یہ باتشک ہدر ہے ہو، لیکن جب حضرت حظامہ خات ہے یہ باتشک کی شدہ ہے ہو اپنی گفر لگ گئ، اور فرما یا کہ تم بیہ جو اپنی کیفیت بیان کر رہے ہو، یہ بات خود میر سے ساتھ بھی چش آتی ہے، یس بھی جب حضور اقدی ساتھ بھی کی خدمت میں جاتا ہوں، تو میر سے دل کا حال اور ہوتا ہے، اور آخرت آگھوں کی خدمت میں جاتا ہوں، تو میر ہوں دو اللہ سے باہر آتا ہوں تو وہ کیفیت باتی نہیں رہتی، تو چلو دونوں مل کر حضور اقدی سے باہر آتا ہوں تو وہ کیفیت باتی نہیں رہتی، تو چلو دونوں مل کر حضور اقدی ہے۔ چنا نچہ دونوں حضرات حضور اقدی سے اوچھتے ہیں کہ ہماری یہ حالت کیس ہے؟ چنا نچہ دونوں حضرات حضور اقدی منظم سے نظر ات

تم كيے منافق ہو گئے

جب دونوں حضرات حضور اقدس سن خالیج کی خدمت میں <u>ہنچ</u> تو واغل

ہوتے ہی حضرت حنظلہ ٹاٹٹونے فرمایا :

### تَافَقَ حَنْظَلَةُ يَارَسُوْلَ الله

یار سول اللہ! خطلہ تو منافق ہوگیا۔ حضورا قدس مان نظائیے نے بوچھا کہ کیے منافق ہوگیا؟ حضرت خطلہ شائل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، (مان نظائیہ) جب ہم آپ کے پاس آتے ہیں تو ہمارے ول کی کیفیت پکھاور ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا دھیان اور تصور ہوتا ہے، آخرت کی فکر ہوتی ہے، جنت اور دوزخ مارے سامنے ہوتے ہیں،لیکن جب گھر میں جاتے ہیں، اور بیوی بچوں سے ملتے ہیں اور اپنے دنیاوی کام دھندوں میں مشغول ہوتے ہیں تو اکثر باتیں بھول جاتے

# فرشتے بستر وں برآ کرتم سے مصافحہ کریں

جب حضور اقدس منهن اليلم نے حضرت حنظلہ الله کی یہ بات می تو آپ نے فرمایا: قشم اُس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ لیتی اللہ جل شائهٔ ۔اگرتم بمیشه ایک ہی حالت میں رہو، یعنی جس حالت میں تم میری مجلس میں ہوتے ہو، اگر ہمیشہ ای حالت اور ای کیفیت پر رہو، اور ہر وقت تمہیں اللہ تعالیٰ کا دھیان ای طرح رہے جیسے میری مجلس میں ہوتے ہوئے رہتا ہے، تو اللہ تعالی کے فر شتے تم ہے بستر وں پرآ کے مصافحہ کریں۔اورتم ہے راستوں میں مصافح كرس ليكن اے حظار! بيرونت وقت كى بات ہے، بيرونت وقت كى بات ہے، بدنفاق کی بات نہیں، کہ کی وقت ایک کیفیت زیادہ شدت کے ساتھ دل پر طاری ہوتی ہے، اور کسی وقت وہ کیفیت ماتی نہیں رہتی، للندا اس سے گھبرانے کی بات نہیں، اور یہ کوئی نفاق کی ہات نہیں، اس طرح ہے حضورا قدس ماہنڈ کیا ہے ان کو

تسلی دیدی کهاس ہے تمہارا کوئی نقصان نہیں۔

ہر وقت خکش اور کھٹک دل میں رہنی جا ہے

یہ عجیب وغریب حدیث ہے، اور اس میں اتنے مضامین پوشیدہ ہیں کہ

ان سب مفامین کو بیان کرنے کیلئے لمیا وقت درکار ہے،لیکن چند ما تیں اس حدیث میں یا در کھنے اور سجھنے کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسکی فہم عطا فرمائے اور اسکےمطابق عمل کرنے کی تو فق عطا فر مائے ،آمین \_\_\_ پہلی بات جواس حدیث ہے معلوم ہور ہی ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام ٹٹکٹر کو ہر آن، ہر وقت یہ فکر اور دحرکا لگا ہوا ہے کہ یہ نہیں ہاری کیا حالت ہے؟ ای فکر کا نام'' تقویٰ' 'ہے، ہارے حفزت ڈاکٹر صاحب پھٹا فرمایا کرتے تھے کہ'' تقویٰ'' کے معنی ہیں '' کھنک'' اور' 'خلش'' کینی دل بیس اس کھنگ کا پیدا ہوجاتا کہ پیتنہیں میرا میٹل درست ہور ہاہے یانہیں؟ میں سیدھے رائے پر جار ہا ہوں، یا غلط رائے برجار ہا ہوں۔ بہجواطمینان کامل ہوتا ہے کہ میں جس رائے پر جارہا ہوں وہ شیک ہے، یہ خطرناک معاملہ ہے، آخری وقت تک اور مرتے دم تک آ دمی کو یہ فکر گئی رہنی چاہیے کہ بیتہ نہیں کہ میں سمجے ہول یا غلط؟ بیتہ نہیں کہ میں سمجے راتے بیرجا رہا ہوں با غلط رائے پیرجا رہا ہوں، پیفکر حضرات صحابہ کرام ٹفکٹھ کولگی ہو کی تھی ، اور ای فکر نے ان کوئس بلند مقام پر پہنچا دیا۔ مولا تاروی پھٹی فرماتے ہیں: اندرس راه ی تراش و ی خراش وم آخر وے فارغ میاش یغیٰ مرتے وم تک میں فکر اور دھن گلی رہنی چاہیے کہ میرے اندر کوئی کی تو نہیں ہےاگر کی ہے تو اس کو دور کرنے کی فکر کروں۔ایک سبق تو اس حدیث ہے

سرطلا بـ

# اصل مقصود اعمال ہیں

دومراسین اس مدیث سے بیٹ رہا ہے کہ حضور اقدی مان شاہیم نے حضرت حظلہ مٹاؤ کو جوتلی دی، اس سے بیات معلوم ہوئی کہ دین کے اندر قلب کی کیفیات و حالات بذات خود مقصور نہیں، بلکہ مقصورا عمال ہیں، اگرا عمال درست ہول، اعمال سید ھے رائے کے ہول، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہول، تو انشاء اللہ نجات ہوجائے گی۔ اب آ جکل جابل بیروں اور فقیروں نے جو بید با تیں مشہور کردی ہیں کہ دل جاری ہونا چاہے، اور دل دھر کنا چاہے، یاو رکھے! اس کا شریعت، طریقت اور تصوف سے کوئی تعلق نہیں، اصل مقصود بیہ کہ اعمال درست ہونے چاہئیں۔ اس موضوع پر اس سے پہلے بھی کئی بار بیان کہ ایک کے اس کو یہاں نیادہ تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔

# لوگ اس دھو کہ میں پڑے ہوئے ہیں

تیراسیق جواس حدیث ہے ال رہا ہے، وہ بڑا اہم ہے، وہ بید کہ بظاہر
یوں لگتا ہے کہ جب حضورا قدر سفن اللہ نے حضرت حنظلہ ٹاٹٹو سے پیفر مایا کہ اگر
تمہاری حالت ایک جیسی رہے، بینی اللہ تعالی کی طرف دھیان کی جوحالت میری
مجلس میں رہتی ہے، وہی حالت مستقل اور بمیشہ باقی رہے تو فر شنخ تم ہے آ کر
مصافح کریں ۔حضورا قدیں من بیری کے اس قول سے بعض لوگوں کو بید دھوکہ ہوگیا
کہ انسان کی کامل حالت وہ ہے جس میں فرشتے اس سے آ کر مصافحہ کریں، بینی
کمال کی بات بیہ ہے کہ انسان ہروقت، ہم آن اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دھیان میں

اس درجه متفرق اور مد ہوش رہے کہ اس شخص کو کی اور کا دھیان ہی نہ آئے۔
صرف اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان میں مستفرق رہے، یہ ہے کمال کی حالت، جس
کے بارے میں حضور اقدس ملی تیالیے نے فرمایا کہ فرشتے آگرتم سے مصافحہ
کریں۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس میں تیالیے یہ فرمارہے ہیں کہ وہ
حالت زیادہ کامل ہے، اور جس حالت میں تم اس وقت ہو، وہ حالت اس کے
مقالحے میں ناقص ہے۔ بعض لوگ اس دھو کہ میں پڑے ہوئے ہیں۔

### انیان کے لئے انبان رہنا کمال کی بات ہے

خوب بجھے لیجے! حفرت مولانا محمد لیعقوب صاحب نا نوتو ی پیلید نے اس حدیث کی تشریح میں بجیب وغریب بات ارشاد فر مائی کہ سے بات ورست نہیں کہ وہ کائل حالت ہے جس میں فرشتے آ کر مصافحہ کریں، اور جس حالت میں حضرت حظلہ ٹاٹٹواس وقت تھے، وہ ناتص حالت تھی، کیوں؟ اس لئے بھی حالت حضرت صدیق آ کبر ٹاٹٹو کی بھی تھی، اگر ہے حالت ناقص تھی، حالا نکہ حضرت صدیق آ کبر ٹاٹٹو کی حالت بھی نہیں ہوگئی، کی حالت کی حالت بھی ناتش خورت صدیق آ کبر ٹاٹٹو کی حالت بھی نہیں ہوگئی، کی حالت کھی نہیں ہوگئی، کی حالت بھی ناتش نہیں ہوگئی، کی وخفرت مدیق آ کبر ٹاٹٹو کی حالت بھی نہیں ہوگئی۔ کی حالت کی حالت بھی ناتش نہیں ہوگئی۔ کیونہ میں بھی نہیں ہوگئی۔ کیونہ میں نہیں ہوئی۔ البندا سے حالت محدیق آ کبر ٹاٹٹو کی تھی۔ کیوں؟ اس دنیا میں بیدا بھی نہیں ہوئی۔ اور جو حضرت صدیق آ کبر ٹاٹٹو کی تھی۔ کیوں؟ اس لئے کہ حضور اقدس سائٹولینی کی تھی، اور جو حضرت کے دفر مایا کہ رہیں آ کبر ٹاٹٹو کی تھی۔ کیوں؟ اس لئے کہ حضور اقدس سائٹولینی کا کہ وقت اللہ تعالیٰ کا کہ فرشتے آ کرتم ہے مصافحہ کریں، اس کا مقصد سے تھا کہ آگر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا کہ فرشتے آ کرتم ہے مصافحہ کریں، اس کا مقصد سے تھا کہ آگر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا کہ فرشتے آ کرتم ہے مصافحہ کریں، اس کا مقصد سے تھا کہ آگر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا کہ فرق تھیں کہ کور کیں اس کی مقصد سے تھا کہ آگر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا کہ فرشتے آ کرتم ہے مصافحہ کریں، اس کا مقصد سے تھا کہ آگر ہر وقت اللہ تعالیٰ کا

بی دھیان رہے، اور اللہ تعالیٰ کے دھیان کے علاوہ کی اور چیز کا دھیان نہ آئے تو پھرتم انسان نہیں رہو گے، فرشتہ ہو جاؤگے، اور انسان کے لئے کامل بات یہ ہے کہ وہ انسان رہے، فرشتہ بن جانا کوئی کمال نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے تہمیں انسان بنایا ہے تو تم فرشتہ بننے کی کوشش کیوں کرتے ہو، انسان ہی رہو، آدمی پرآ دمیت کامل ہوگی، بشریت کامل ہوگی، تو یہی تمہارا کمال ہے، اگر فرشتے ہو گئے تو رہتمہارا کمال نہیں، بلکہ تمہارا نقصان ہے۔

## فرشته بننا کمال کی بات نہیں

غلبوء حال کی کیفیت مقصودنہیں

یہ جوبھض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ صبح ہے لیکر شام تک استغراق کی حالت میں رہتے تھے، اور یبال تک کہ اپنے بچوں کونمیں پہچانے تھے، جیسے حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوی قدس الله سره کے بارے میں مشہور ہے کہان کے یاس ان کے نیچے آئے ، اور آ کرسلام کیا تو آپ بیچانے نہیں ، اور ان بچوں سے یو چھا کہتم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ آ ب بی کے بیج تو ہیں۔ تو الله تعالیٰ کی یا د میں اس درجداستغراق کدایے بیٹے کو بھی نہیں بیچان رہے۔ یہ' نفلیرُ حال'' کی کیفیت ہے، اور بیدین کے اندر مقصود نہیں ، اور بیر حفرات اپنے''غلبُ حال'' کے اندر معذور ہیں ۔لیکن یہ کیفیت حاصل کرنے کی چیز نہیں، یہ کیفیت تمنا کرنے کی چزنمیں کہ مجھے میر کیفیت حاصل ہوجائے، تمنا کرنے کی چیز وہی ہے جو نبی کریم جناب محمر مصطفی مانین این کی سنت ہے، چنانچ بھی حضور اقدی مانین کی بر استغراق طاری نہیں ہوا، تمنا کرنے کی چیزیہ ہے اور یکی بشریت کا کمال ہے، کہ جہاد بھی ہورہاہے، اور رات میں نماز کیلئے کھڑے ہیں تو یا وَل پر ورم بھی آرہاہے، اور حفرت عائشہ صدیقہ نا کے ساتھ دوڑ بھی لگائی جار ہی ہے۔ یہ ہے کمال، اور یمی بشریت کا نقاضہ ہے۔لہٰذااس بات کی خواہش نہ کرو کہ جبر کیل بن جاؤں، ميكائيل بن جاؤل، اسراقيل بن جاؤل، ارے آ دى بننے كى خواہش كروكہ آ دى بن جاؤل، اور جب وہ آ دمی ہوگا اور بشر ہوگا تو اس کے ساتھ بشریت کے جو تقاضے بھی لگے ہوئے ہوں، وہ بھی انجام دے گا۔ ہروقت الله تعالی کی طرف دھیان رہے

البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ کام تو سب کرو، لیکن اکثر وقت دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، بس میہ ہے مقصود ، میہ جوطریقت اورتصوف میس ریاضتیں اور

تعالی می طرف ہو، بس میہ ہے معصود ، یہ جو طریقت اور تصوف میں ریاستیں اور مجاہدات کرائے جاتے ہیں ، اور ذکر واذکار کرائے جاتے ہیں ، ان سب کی منزل

مقصودالله تعالى بي نسبت عاصل ہوجانا ہے، اور پینسبت کیا ہے؟''نسبت' بید

ہے کہ اکثر اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رہے، جس کو بعض حضرات ''کش بے ذکر اور دوام طاعت'' ہے تعبیر کرتے ہیں، زبان سے کثرت سے ذکر

ہو، اور دل میں الله تعالی كا دهیان رہے، اور الله تعالیٰ كی اطاعت میں وقت

گزرے، اور کوئی معصیت مرز دنیہ ہو، بس ای کا نام'' نسبت' ہے، اور جب بیر ''نسبت'' حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس شخص کی بیر کیفیت ہوتی ہے کہ وہ وفتر میں

"دسبت" عاصل ہوجائی ہو جات علی یہ یعیت ہوئی ہے کہ وہ وحر کی اس کام بھی کر رہا ہے، وہ بیوی بچوں کے ساتھ ہنس بول بھی رہا ہے، اور وہ

دو کا نداری بھی کر رہا ہے، اور وہ کاشت کاری بھی کر رہا ہے، لیکن اسکا رشتہ اور تعلق اللہ تعالیٰ ہے جڑا ہوا ہے، اور یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کا نام ''نسبت باطنی'' ہے، اور اس کو'' حصول نسبت'' مجمی کہتے ہیں۔

مشابده كامطلب

ای کوصوفیاء کرام' مشاہدہ' بھی کہتے ہیں،'' مشاہدہ'' کا مطلب سے کہ

الله جل شاند کی صفات کا مشاہدہ، اور الله تعالیٰ کی یاد کا دل میں بیوست ہوجانا، بعض لوگ''مشاہدہ'' کے معنی سے مجھتے ہیں کہ''اللہ تعالیٰ کا دیدار'' حالانکہ اس دنیا میں اللہ تعالی کو کئی نہیں و کھے سکتا ، کس نے نہیں ویکھا، اور حضرت موٹی ایک مجی خمیں اللہ تعالی کی طرف بید نہیں ویکھ پاک اللہ تعالی کی طرف بید دھیان بندھ جاتا ہے کہ میں جو کام کررہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوں یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ کیفیت اور بیدھیان عطافر ماوے۔ آمین۔

# دل كى سوئى ہروفت الله تعالیٰ كی طرف ہو

یہ کیفیت ایس ہے جو کہنے سننے ہے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب انبان کش ت ہے ذکر کرتار ہتا ہے، اور الله تعالی کی اطاعت اور عماوت میں لگا رہتا ہے تو بھر اللہ تعالیٰ کا دھیان اور اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں پوست ہوجاتی ہے، بدایک کیفیت ہوتی ہے، اور اس میں انبان چل پھررہاہے، اور دنیا کے دوسرے تمام کام بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے دل کی سوئی الشجل ثانہ کی طرف ہوتی ہے، جیسے آپ نے قطب نما دیکھا ہوگا، اس کی سوئی ہمیشہ ''شال'' کی طرف رہتی ہے، اس کو چاہے کسی بھی طرف گھما ؤ پھرا ؤ کہتن اس کی سوئی ہمیشہ شال کی طرف رہے گی، ای طرح اس ول کی سوئی اللہ جل شانہ کی طرف مُوْ جاتی ہے، اور آ دمی کہیں بھی جائے ، اور وہ کسی بھی حال میں ہو، جاہے وه جلوت ميں ہو، يا خلوت ميں ہو، گھر ميں ہو، يا د د کان ميں ہو، بازار ميں ہو، يا دفتر میں ہو، زراعت کررہا ہو، یا تجارت کر رہا ہو، کیکن اس کے دل کی سوئی اللہ جل شانه کی طرف مڑی ہوئی ہے، بس ای کا نام ہے'' نسبت باطنہ'' اللہ تعالیٰ ہم ب کوریشبت عطا قرما دے۔ آمین

# ہاتھ کام میں، اور دل اللّٰہ کی یاد میں

کسی نے خوب کہا ہے:

لیکن اس '' نسبت باطنہ'' کے بیمعنی نہیں ہوتے کہ استغراق طاری ہوگیا، اور کسی دوسری چیز کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، ایبانہیں، بلکہ ضرورت کے مطابق دوسری چیز وں کی طرف بھی دھیان جاتا ہے، اور انسان دوسرے دنیاوی کام بھی کرتا ہے، لیکن دل کی سوئی ہروقت اللہ تعالیٰ کی طرف گئی ہوتی ہے، جیسے

#### ول بيار وست بكار

یعن ہاتھ تو کام کاج میں لگا ہوا ہے، لیکن دل کا تعلق اللہ تعالی سے جڑا ہوا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے کیفیت عطافر مادیتے ہیں، اور سے کیفیت شرتو بیان کرنے سے حاصل ہوتی ہے، بس اللہ تعالیٰ سے کیفیت عطافر مادیتے ہیں، اور سے کیفیت مطافر موتی ہے، بس اللہ تعالیٰ سے کیفیت عطافر مادیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے فرض کریں کہ ایک شخص کوشد یوشم کی تشویش لاحق ہے، یا اچا تک کوئی غم آگیا، کوئی پریشانی آگئی، مثلاً بچ بیمار ہوگیا، اب ون رات اس پریشانی ہیں مثلاً بچ بیمار ہوگیا، کھا رہا ہے، لیکن اس پریشانی کے عالم میں کھا تا بھی کھا رہا ہے، اور دنیا کے دوسرے کام بھی کررہا ہے، لیکن ذہن اس طرف لگا ہوا ہے کہ بچ یہ بیمار ہے۔ یا مثلاً کوئی خوش کی خبر س لی، اور اس کے نتیجے ہیں اس کو اتن خوشی ہوئی کہ دول و د ماغ پرخوشی چھاگی، اور اب وہ اس حالت میں کام بھی کررہا ہے، کھا تا ہی کھا رہا ہے، لوگوں سے ملاقات بھی کررہا ہے، لیکن دل پرخوشی کی کربا ہے، کھا تا ہی کھا رہا ہے، لوگوں سے ملاقات بھی کررہا ہے، لیکن دل پرخوشی کی کیفیت ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، لوگوں سے ملاقات بھی کررہا ہے، لیکن دل پرخوشی کی کیفیت ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، لوگوں سے ملاقات بھی کررہا ہے، لیکن دل پرخوشی کی کیفیت ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، لوگوں سے ملاقات بھی کررہا ہے، لیکن دل پرخوشی کی کیفیت ہے، کھانا بھی کھا رہا ہے، لوگوں ہے ملاقات بھی کررہا ہے، لیکن دل پرخوشی کی کیفیت ہے، لوگوں ہے۔

# زبان سے ذکر پہلی سیڑھی ہے

بالکل ای طرح جب الله تعالیٰ کی یاد ، الله تعالیٰ کا دهیان ول میں پوست ہوما تا ہے، اس وقت وہ دنیا کے سارے کام تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کی سوئی اللہ تعالیٰ کی طرف آئی ہوئی ہوتی ہے، بس یہی مقصود ہے، اس کو چاہے" نسبت" کہویا اس کو" مشاہرہ" کہو۔ بیسب صوفیاء کرام کی اصطلاحات ہیں، کیکن حضرت تھانوی " فرمایا کرتے تھے کہ ان اصطلاحات کی چھیر میں مت پڑنا، حاصل ہے ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مثق کرے، اور اس کا پہلا زینهٔ'' ذکرلیانی'' ہے کہ چلتے پھرتے ، اُٹھتے جٹھتے اللہ تعالٰی کا ذکر حاری رہے، 🏹 اِللَّهَ إِلَّا اللَّهِ جِبِ انسان بِهِ ذَكَرِ جارِي رَكْمًا ہے تو رفتہ رفتہ وہ ذكر دل كي طرف منتقل ہونا شروع ہوجاتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف زبان سے ذکر کرنے ہے کیا عاصل ۔ جب دل میں ذکر نہیں۔ بات سے ہے جب تک زبان پر ذکر نہیں ہوگا تو پھر دل میں بھی ذکرنہیں آئے گا، اس لئے'' زبان ہے ذکر کرنا'' یہ پہلی سیوھی ہے،اس لئے چلتے گھرتے ذکر کرنے کی عادت ڈالو مثق کرنے سے مہ چیز حاصل ہوجائے گی انشاء اللہ۔ اللہ تعالٰی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پرعمل لرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین

وَأَخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَنْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَيِلِينَ



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سنت کوزنده سیحیے

منظالاتالا منف المنظمة المناسبة

4

ضيط وترتيب مولا نا محمد عبدالله ميمن صاحب استاذ جامعه دارالعلوم كراچى

وعالظائع

خطاب : شخ الاسلام حضرت مولا نامفتى محدثقى عثاني مظلم

ضبط وترتیب : مولانا محم عبدالله مین صاحب تاریخ : ۱/۲۵ تربر ۱۹۹۱

A. : 191.

وقت : بعد نمازعمر

مقام : معجد بيت المكرم ، كلثن ا قبال كرا بحي

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# سنت کوزنده شیخیے

ٱلْحَهُ لُولِهِ وَخَهَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُ فَوَنُوْمِنُهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّمُ عَلَيْهِ ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّمُ عَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ لَا اللهُ وَحَنَ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاللهُ وَحَنَ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاللهُ وَحَنَ لا شَرِيْكَ لَهُ وَاللهُ وَحَن لا شَرِيْكَ لَهُ وَاللهُ وَحَن لا اللهُ تَعالى وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْلُهُ وَ رَسُولُهُ ، صَلَّى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَعَلى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَعَلى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَعَلى اللهُ تَعالى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْماً عَمْدُن اللهُ اللهُ وَالْمَعْلَى اللهُ وَالْمَالَةُ وَمَالِهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ○

بِسْمِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِ ○

وَالَّذِيْنَ يَقُولُوْنَ مَ اللَّا هَبُ لَنَا مِنْ اَزُوَاجِنَا
وَذُرِّ يُٰتِنَا قُرَّةَ اَعُيُنٍ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُثَقِيْنَ إِمَامًا ۞

(سورة الفرقان: ٢٤)

امَنْتُ بِاللهِ صَلَقَ اللهُ مَوْلاتَا الْعَظِيْمُ، وَصَلَقَ

#### رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ، وَنَحْنُ عَلى ذٰلِكَ مِنَ الشَّهِدِينَنَ وَالشَّكِرِيْنَ وَالْحَمْدُيلِهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

تمهيد

بزرگان محرم و برادران عزیز! علامہ نو وی مُنیّد نے اپنی کتاب ''ریاض الصالحین' میں اس سے پہلے جو باب قائم فرمایا تھا۔ وہ ' بدعات' کے بارے میں تھا کہ دین میں ابنی طرف سے کوئی نئی چیز داخل کرتا بدعت ہے۔ اس سے انسان کو پچٹا چا ہے ۔ اب اگل باب بدعت کے مقالج میں قائم فرمایا ہے کہ۔ ''بابی فی مَنْ سَبَق سُنَّة کَسَنَة آوُ سَدِیْعَة ۔ یعنی یہ باب اس شخص کے بارے میں ہے جو کوئی اچھی سنت جاری کرے۔ یعنی ایک وہ طریقہ جس کا قرآن بیل اصاویت میں محابہ کرام کے اعمال میں دین کا حصہ ہونا مسلم ہے۔ لیکن لوگوں نے اس پرعمل کرتا چھوڑ دیا ہے۔ اب ایے موقع پر جب کہ لوگوں نے اس پرعمل کرتا چھوڑ دیا ہے۔ اس موقع پر کوئی شخص اس سنت پرعمل کرکے لوگوں کے کے لئے ایک مثال قائم کرتا ہے۔ اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سنت کی طرف مقدود ہے۔ موجہ کرتا ہے۔ اور دوسرے لوگوں کو بھی اس سنت کی طرف مقدود ہے۔

# كوئي احيها طريقه جاري كرنا

اس میں دوقتم کے عمل ہیں۔ایک یہ کہ کوئی اچھا طریقہ جاری کرنا،اور دوسرے میہ کہ کوئی چھوٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنا\_\_\_اچھا طریقہ جاری کرنے کا مطلب میہ ہے کہ ایک عمل تھا جس کی طرف لوگوں کو تو جنہیں ہور ہی تھی۔اور اس شخص نے لوگوں کو اس عمل کی طرف متوجہ کر دیا ، اس بارے میں علا مدنو وی رحمتہ اللہ علیہ نے پہلے قرآن کریم کی دوآیتیں نقل کی ہیں اور اس کے بعد ایک طویل حدیث بیان فرمائی ہے۔ پہلی آیت سے کہ:

وَالَّذِيْنُ يُقُولُونَ مَا بَنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزُواجِنَا وَرُواجِنَا وَدُرِّ يَٰتِنَا فُرُواجِنَا وَدُرِّ يَٰتِنَا فُرَّةً أَعُيُنٍ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَامًا ۞ (ورواه الدواه الدوا

یہ سورۃ الفرقان کی آیت ہے۔اور سورۃ الفرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے "عباد الرحلی" کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ یعنی اللہ کے وہ بندے جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمیں نازل ہوتی ہیں ان کے کیا کیا اوصاف ہوتے ہیں۔ ان کو تفصیل ہے بیان فرمایا ہے۔

## نیک بندول کی دعا

اس آیت میں اللہ کے ان نیک بندول کے اوصاف میں ایک صفت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروروگار! ہمارے لئے ہماری بیو بوں اور شوہروں کو اور ہماری اولا دکو آنکھوں کی شعنڈک بنا \_\_\_ '' ازواج'' ہی'' نوجر نوج ہے اور سے بیوی اور شوہر دونوں پر بولاجا تا ہے مرد کے لئے اس کی بیوی زوج ہے ، اور عورت کے لئے اس کا شوہر زوج ہے ۔ ابندا سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار: ہماری بیو بول یا شوہروں کو اور ہماری اول دکو ہمارے لئے آنکھوں کی شعنڈک بنا ۔ لیتی جب ان کو دیکھیں

تو ہماری آئکھیں شھنڈی ہوں۔ دل کوسکون ملے۔ عافیت اور قرار ملے \_\_\_ یعنی ان کو ایسے انمال کی تو فیل عطا فر ما کہ ان کو دیکھ کر جمیں سکون ، عافیت اور قرار

حاصل ہو۔

#### ہمارے بیوی بچوں کوعبادت کی تو فیق دید بیجئے

کیکن بعض مفسرین نے بیان فرمایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہم ان کو اللہ تعالٰی کی عبادت اور طاعت میں لگا ہوا دیکھیں \_\_\_ مومن کے لئے ان کی از واج اور ذریت کا ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کا سب ے بڑا ذریعہ بیے کہ وہ ان کو اس حالت میں دکھے کہ وہ اللہ کی عمادے اور طاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ب "قرق أَعُدُن "كى تغیر جوبعض صحاب كرام ہے منقول ہے۔۔اس میں ورحقیقت سے دعاکی جاری ہے کہ یا اللہ اماری یو یول اور بچول کواس کی تو فق د بچئے که وہ آپ کی عبادت اور طاعت میں لگ جا تمیں اور اس لئے کہ جب وہ عباوت اور طاعت میں لگ جا تمیں گے تو ہماری آ تکھیں ٹھنڈی ہوگی۔

### ہم ایسے دھو کے میں آ جاتے ہیں

حفرت عبدالله بن عمر فاتلؤ بزے جلیل القدر صحالی تھے۔ اور بد بہت بڑے فقہاء صحابہ میں ہے ہیں۔عبادت میں اور تقویٰ میں بھی بہت مشہور تھے۔ ان کے پاس بہت سارے غلام تھے، انہول نے اپنا پیاصول بنار کھا تھ کہ جب آپ کسی غلام کو دیکھتے کہ وہ بہت اچھی طرح عبادت کر رہا ہے اور رات کو تنجد میں کھڑا ہے، خشوع وخصوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے تو اس غلام کو آزاد کر

ویتے۔ فرماتے کہتم نے اب اللہ کی غلامی اختیار کر کی ہے۔ لہذا میں حمہین اب ا پنی غلامی ہے نکالیّا ہوں۔ اور آزاد کرتا ہوں\_ غلاموں نے جب یہ دیکھا کہ بیتو آ زاد ہونے کا بہت آ سان نسخہ ہے ہے نانچہ انہوں نے بیرکیا کہ ہر روز ا یک غلام عبادت کے لئے کھڑا ہو جاتا، خوب خشوع وخصنوع کے ساتھ حضرت عبدالله بن عمر خالميَّ كودكھانے كے لئے ان كے سامنے نماز يڑھتا، جب آپ اس طرح اس کوعمادت کرتے ہوئے اورنماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تو اس کو آ زاد کر ویے۔ یہاں تک کہ اکثر غلام اس طرح ایک ایک کرکے آزاد ہوتے چلے سکتے \_ کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر نتالٹہ سے کہا کہ یہ غلام تو اخلاص کے ساتھ عبادت نہیں کر رہے ہیں ، یہ تو دکھانے کے لئے اور آزاد ہونے کی غرض سے اس طرح آپ کے سامنے عبادت کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ حقیقت میں ان کا مقصود عبادت کرنانہیں۔ بلکہ میرسب لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے اللہ اور آپ ان کے دھوکے میں آ رہے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت عبدالله بنعم عليم عليه نے كيا عجيب جواب ديا۔ فرمايا: '' وہ جانتا تو ميں بھي ہول، بيه سب لوگ آ زادی کے شوق میں بدعبادت انجام دے رہے ہیں اور عبادت کا شوق اور جذبه ان کے اندر نہیں ہے۔ اور دھو کہ دے رہے ہیں لیکن ایک بات س لوكه:

# مَنْ خَنَ عَمَا بِاللهِ الْحُلَى عَمَا اللهِ الْحُلَى عَمَا اللهِ المُلْمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

بھی دھوکہ دے کر آزاد ہورہے ہیں ادر آزاد کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی فضیلت والاعمل ہے۔ میں اس دھوکہ میں آکرعبادت کررہا ہوں۔اللہ کی طاعت انجام دے رہا ہوں ایک الیا کام کررہا ہوں، جونضیلت والا کام ہے \_\_\_ لہذا اگر کوئی شخص دھوکہ دے کرہمیں طاعت پر آبادہ کردے تو یہ بڑا اچھا دھوکہ ہے۔ اس لئے میں اس دھوکے میں آجا تا ہوں۔

میں ایسے غلام کوآ زاد کرتا ہوں

بهرحال: قر آن کریم میں فرمایا کہ:

مَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيثِيَّا قُرَّةً أَعُيُنٍ

وَّ اجُعَلْنَا لِلنَّقِقِينَ إِمَامًا ﴿ (سورة الفرقان: ")

اس میں بید دعا کی گئی ہے کہ جہاری اولا داور جہاری از داج کو جہاری آتکھوں کی شدنڈک بنائے۔ ادر آتکھوں کی شدنڈک کا راستہ بیہ ہے کہ بیلوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت ادر طاعت میں لگے ہوئے جوں \_\_\_ ادر حدیث شریف میں حضور اقدس

. مۇنئاتىلى ئے فرمایا ہے كه مد غلام بھى سب تمہارے بھائی بیں۔ اور تمہارے خاندان كے افراد بیں۔ اور يهاں تك فرمايا كيا كه ان كو''غلام'' بھى مت

کہوں جب ان کو دیکھیں گے کہ بیعبادت اور طاعت میں گئے ہوئے ہیں۔ اگر چہ وہ عبادت وکھاوے کے لئے کر رہے ہیں۔لیکن جب وہ اللہ کی طاعت

میں لگ گئے تو میں ان کو آزاد کرتا ہوں \_\_ بہر حال! گھر والوں کا اللہ کی عبادت اور طاعت میں لگتا ہے بڑی نعمت ہے۔ اور اس آیت میں سینعمت ما گلی

عبارے اور حاسکھا کی ہے کہ تم القد تعالیٰ سے بوں دعا کرو۔ ہے۔اور بید دعا سکھا کی ہے کہ تم القد تعالیٰ سے بوں دعا کرو۔

## مجھے متقیوں کا سر براہ بنا دیجئے

اوراس آیت میں دوسراجملہ بیفر مایا:

#### وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۞

اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجئے یہاں پر امام سے مراد 'مربراہ خاندان' ے، مطلب یہ ہے کہ ہمارے خاندان کومتقی بنا دیجئے۔اور ہمیں اس خاندان کا سر براہ بنا دیجئے۔اس لئے بیوی بچوں والاقحض اپنے خاندان کا ''سر براہ'' ہوتا ے۔ لینی ہمارے گھر کے سب لوگ متقی بن جائیں اور ہمیں ان کی سر براہی حاصل ہو جائے۔اب نظاہر تو اس آیت میں''سر براہ'' بننے کی دعا ما تکی حار ہی ہے کہ میں سر براہ بن جا ڈل اور سر براہ بنٹا تو ایک منصب اور عبدہ ہے اور منصب اورعهدہ کی طلب کی حدیث شریف میں ممانعت کی گئی ہے کہ کوئی شخص عہدے اور منصب کی طلب نہ کرے۔ اور خود سے مانگے \_\_\_ لیکن اس آیت میں کہلوایا جارہاہے کہ'' مجھے مقبول کا امام بنا دیجئے \_\_\_ کیوں؟ اس کئے کہ متقبول کا امام آ دمی اس وقت ہے گا جب پہلے وہ خود متق ہو گا\_\_\_ لینی جب پہلے میں خود متقی ہوں گا اللہ کی عیادت اور طاعت کروں گا، گناہوں سے پرہیز کروں گا تو مجھے د کچھ کرمیرے گھر والے میری پیروی کریں گے۔اس صورت میں مجھے اپنے عمل کا بھی تواب ملے گا\_ اور میرے گھر والے اس نیک عمل میں حصہ دارین رے ہیں۔ اس کا بھی ثواب مجھے لے گا۔ اس وجہ ہے اس آیت کو اس ماب 'مّریٰ سَدی سُنَّةً حَسّنَةً'' کے تحت لا یا گیا کہ جو شخص اچھی سنت حاری کرے اس کی اس آیت میں وعا کرائی گئی کہ یا اللہ تعالیٰ ہم اپنے بیوی بچوں کے لئے

اچھی سنت جاری کردیں۔اور پھر تقو کی میں ان کے سر براہ بن جانجیں۔للہذا ہر شخص ہر نماز کے بعد ہد دعاضر دریا نگا کرے۔

حفرت جرير الفؤيهت خوبصورت تقے

اس کے بعد حفزت جریر بن عبد القدرضی الله عند کی حدیث تقل ہے۔ یہ طویل حدیث ہے۔ فرماتے ہیں۔

حَنَّاثِنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُقَتِّى الْعَلَدِئُ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ: حَلَّاثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْن بْنِ أَنِي جُحَيْفَةَ، عَنْ الْمُنْذِدِ بْنِ جَرِيدٍ عَنْ أَيِيْهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في صَلْمِ النَّهَارِ قَالَ: فَجَاءَهُ قَوْمُ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّهَارِ أَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّينِي الشَّيُوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرّ. بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرّ. فَتَمَعَّرَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِمَا رَأَىٰ بِهِمْ مِنْ الْفَاقَةِ فَلَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمْرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ. فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: ﴿إِنَّا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبُّكُمُ الَّذِينُ خَلَقَكُمُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) إِلَى آخِرِ الْإِيَةِ (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا) (انساء:١) وَالْآيَةَ الَّتِي فِي الْحَشْرِ: (اتَّقُوْا اللهُ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَرَّمَتْ لِغَي وَاتَّقُوْا اللهَ) (الحشر:١٨) تَصَرَّقَ رَجُلُ مِنْ دِينَارِةِ مِنْ دِرْهَهِهِ، مِنْ تُوْبِهِ، مِنْ صَاعِ

بُرِّةِ مِنْ صَاعِ تَهْرِةِ (حَتَّى قَالَ): وَلَوْ بِشِقِّ تَهْرَةٍ ، فَالَ: فَجَاءَ رَجُلُ مِنْ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا. بَلْ قَلْ عَجَزَتْ. قَالَ: ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَنْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَنْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ، حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ الله ﷺ يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُنْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: مَنْ سَنَ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجُرُهَا وَأَجُرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِةِ مِنْ عَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمُ الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَان بِهَا مِنْ بَعْدِةِ مِنْ عَيْر أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمُ عَلِلِ مِنْ عَيْر أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمُ عَيْر أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمُ عَيْر أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمُ عَيْل مِنْ عَيْل بِهَا مِنْ بَعْدِةِ مِنْ عَيْر أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمُ عَيْل مِنَا مِنْ بَعْدِةِ مِنْ عَيْر أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمُ مَنْ عَيْل بِهَا مِنْ بَعْدِةِ مِنْ عَيْر أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمُ مَنْ عَيْل بِهَا مِنْ بَعْدِةِ مِنْ عَيْر أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمُ مَنْ عَيْل مِنْ عَيْل بِهَا مِنْ بَعْدِة مِنْ عَيْل بِهَا مِنْ بَعْدِة مِنْ عَيْل إِهُمْ مَنْ عَيْل بِهَا مِنْ بَعْدِة مِنْ عَنْ أَوْرَ ارِهِمْ شَيْعٌ.

(رياض الصالحين, باب من صو سنة حسدة او سينة حديث نمير 1 / 1) (صحيح مسلم, كتاب الزكاة, باب الحث على الصدقة ولو بشتر تمره, حديث المبركا ٥ / ١

المبوا ا ا المبوا ا ا المبوا ا ا المبوا ا المبوا ا المبوا ا المبوا المب

ے بوسف' مشہور ہو گیا۔ جیسا کہ حضرت بوسف علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ القد تعالیٰ نے ان کو بڑا حسن جمال عطا فر ما یا تھا۔ اس طرح ان کو بھی الله تعالیٰ نے حسن و جمال عطافر مایا تھا۔ (سيراعلاه النبلاء، ٨٠١ ، جرير بن عبدالله وضي تلف عند الجزء الثاني صفحه ٥٣٥) چند فا قه کش لوگوں کی حاضری وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم دن چڑھے حضور اقدس مان اللہ کی خدمت میں شفے ہوئے تھے۔اتنے میں کھ لوگ آئے۔جن کے جسموں پر کیڑا تہیں تھا اور وہ بشکل چند چیتھڑوں اور چادر کے فکڑوں سے اپنا بدن ڈھانیا ہوا با قاعدہ کوئی لباس ان کے یاس نہیں تھا۔ اس لئے کہ وہ فقر فاقہ کا شکار تھے۔اور کمواریں لٹکائے ہوئے تھے۔اس لئے کہاس زمانے میں کموار کوتوجم کا

تھے۔اور کواریں لٹکائے ہوئے تھے۔اس لئے کہ اس زمانے میں کموار کو توجہم کا
ایک حصہ سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ سب لوگ قبیلہ مفتر ہے تعلق رکھنے والے
تھے جب آپ میں نظیر نہیں اور
جسموں پر کپڑ انہیں۔ توصدے ہے آپ کا چبرہ انور متغیر ہو گیا کہ بیلوگ کس قدر
فقرو فاقہ کا شکار ہیں ان کو دکھے کر آپ اینے گھر میں تشریف لے گئے۔غالباً

پر مجھے دیدوں لیکن شاید اس وقت گھر میں مجھے نہیں تھا۔ پھر آپ باہرتشریف لائے۔ یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے حضرت بلال ڈٹٹٹٹ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ حضرت بلال ٹٹٹٹو نے اذان دی۔ اقامت کبی۔ اور حضور اقدس راکاند بیڈن دیں دیا۔

اس لئے گھر میں تشریف لے گئے کہ اگر گھر میں کچھ ہوتو میں ان کوصد قد کے طور

ين ناز پر حائی۔

ہر شخص صدقہ دے

نماز کے بعد آپ نے لوگوں سے خطاب فر مایا۔اور قر آن کریم کی سے آیت تلاوت کی:

کہ اے لوگو! اپنے اس پروردگار ہے ڈروجس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا

کیا۔ اور پھر دوسری آیت بیہ تلاوت کی:

يَاكِيُّهَا الَّذِيْنُ أَمَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَلُتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَتَامَتُ لِنَدِ \* (سورة الحفر: ١٨)

اے ایمان والو: اللہ ے ڈرو۔ اور ہر انسان کو چاہئے کہ وہ بید کیھے کہ اس نے
کل کے لئے اور آخرت کے لئے کیا عمل روانہ کیا ہے۔ اس آیت میں بیہ جو
فر ہایا کہ ہر انسان کو غور کرنا چاہئے کہ اس نے آخرت میں کیا بھیجا ہے۔ اس میں
فاص طور پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم جو کچھ بھی صدقہ اللہ تعالیٰ کے
رایتے میں دو گے وہ صدقہ آخرت میں تہارا بھیجا ہوا مال ہوگا۔ جو آخرت میں
مہیں وہاں پر کام آئے گا۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس دینار
ہیں وہاں پر کام آئے گا۔ اس لئے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس دینار
صدقہ دے، اگر کسی کے پاس چاندی ہی سے صدقہ دے۔ اگر کسی کے پاس گندم ہے تو گذم میں
صدقہ دے، اگر کسی کے پاس چاندی میں سے صدقہ دے۔ اگر کسی کے پاس گندم ہے تو گذم میں
سے دے۔ اور آپ نے بیمان تک فرمایا کہ اگر کسی کے پاس گندم ہے تو گذم میں

ہے اور پچھنیں ہے اور اس تھجور کا ایک نکڑا دیدیا وہ بھی انشد تعالیٰ کے یہاں نیک عمل شار ہوگا۔

# آپ ہونے کا چبرہ انورخوثی سے د کمنے لگا

بہرحال! حضور اقدس مانٹیائیٹم نے یہ خطبہ دیا۔اور آپ مانٹیٹیٹم کا مقصد یہ تھا کہ یہ سامنے فقر و فاقہ زدہ لوگ موجود ہیں۔ اور صدقہ کی نضیلت س کر حفرات صحابہ کرام ان پر صدقہ کریں گے \_\_\_ صحابہ کرام آپ کا مقصد سمجھ گئے۔ چنا نچرا یک صاحب وہاں ہے اٹھ کر گئے ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں آئے تو اس وقت ان کے ہاتھ میں تھیلی تھی۔جس کو وہ بشکل اٹھا یا رہے تھے۔ اور وہ تھیلی لا کر حضور اقدس مان خالیے ہم کی خدمت میں پیش کی۔اور عرض کیا کہ آ ہے اس کو ان فقر و فاقد زوہ لوگوں میں تقتیم کر دیں۔ اس کے بعد دوسرے لوگ بھی آنا شروع ہوئے۔ کوئی ان کے لئے کھاٹا لا رہا ہے۔ کوئی کیٹرے لا رہا ہے۔ کوئی دوسری چیزیں لا رہا ہے بہاں تک ان کے لئے اچھا خاصا سامان جمع ہو گیا۔ حضرت جریررضی الله عنه فر ماتے ہیں کہ پہلے تو ان حصرات کے فقر و فاقد کو و کھے کر حضورا قدس منی نظر کے جیرے برغم اورصدمہ کے آثار تھے۔اور پھرصحابہ کرام ٹنگانا کے اس عمل کو دیکھنے کے بعد کہ انہوں نے اتنی جلدی ان کی ضروریات کا انتظام کر دیا۔ آپ کا چبرہ انورخوشی ہے دیکنے لگا۔ ایسا معلوم ہونے لگا کہ گویا کہ وہ سونے کا ٹکڑا ہے۔

# جو شخص اچھی سنت جاری کرے گا

اس ك بعدآ پ مَنْ الْكِيْمِ فَ يومديث ارشادفر مالى كه: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجُرُهَا وَأَجِرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَةُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِم شَيْءٍ.

(صحیح مسلم کتاب الزکافی باب العث علی الصد قاد و او بیشتی تمر فحدیث نمبر ۱۰۱ )
فر ما یا کہ جو شخص اسلام میں کوئی اچھی سنت جاری کر ہے تو اس کو خود اپنے عمل کا بھی انواب میں کوئی اچھی سنت جاری کر ہے تو اس کو خود اپنے عمل کا بھی بھی سب لوگوں کا اجر بھی اس شخص کو ملے گا۔ اس طرح کہ ان لوگوں کے اجر میں بھی کوئی کی بہیں آئے گی۔ مثلاً فرض کریں کہ ایک شخص نے ایک نئی سنت جاری گی۔ اس کود کیے کرایک ہزار آدمیوں نے وہی نیک عمل کرلیا تو ان ہزار آدمیوں کے اجر میں کوئی کی نہیں آئے گی ، اور جس شخص نے ان کو راستہ دکھا یا اس کو ایک ہزار آدمیوں کے اجر میں کوئی کی نہیں آئے گی ، اور جس شخص نے ان کو راستہ دکھا یا اس کو ایک ہزار اور گوگوں کو فضیلت نہیان فر مائی جو سب سے پہلے جا کر تھیلی لے کر آیا۔ اور پھر اس کو دکھے کر اور لوگوں کوئی ترغیب ہوئی۔ اور انہوں نے بھی لا کر صدقہ دیا۔ چونکہ اس پہلے شخص نے سے کوئی سنت جاری کی اس لئے باقی لوگوں کا ثواب بھی اس شخص کو سلے گا۔

جو خص براطریقہ جاری کرے گا

اس کے برنکس اگلے جملے میں حضورا قدس مان ﷺ نے بیار شاوفر مایا کہ:

مَنْسَنَّ فِي الْإِسُلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَ وِزُرُ مَنْ عَبِلَ بِهَا مِنْ بَغْدِةٍ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُصَ مِنْ اَوْزَادِ هِمْ شَيْعٌ.

فرمایا کہ جو خص کوئی براطر یقہ جاری کرے تو اس کوخود اپنی برائی کا گناہ بھی ملے گا۔ اور اس کو دیکھ کر جیتے لوگوں نے برائی اختیار کی۔ ان سب کا گناہ بھی پہلے والے شخص کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کی نہیں کی جائے گا۔ اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کی نہیں کی جائے گا۔ اور ان کے گہناہوں میں بھی کوئی۔ اس برائی کو سب سے پہلے اس نے ایجاد کیا۔ اس نے جاری کہیا۔

# ہر قتل کا گناہ قابیل کو بھی ملے گا

ای دجہ ہے قرآن کریم اور احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ اس دنیا میں جتے قبل ہوئے ہیں۔ان سب کا گناہ اس شخص کو ملے گا جس نے سب ہے پہلے اس دنیا میں قبل کا طریقہ جاری کیا۔ یعنی حضرت آدم ملیا کا بیٹان قابیل 'جس نے سب ہے پہلے اس دنیا میں قبل کیا کیونکہ اس ہے پہلے قبل کرنے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ اس نے سب سے پہلے یہ برا طریقہ جاری کیا۔ اس لئے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَنْ ضِ
فَكَاتَبَا قَتَلَ اللَّاسَ جَبِيعًا ﴿ (سورة البائدة:٢٠)

کہ جو شخص ایک انسان کو ناحق قبل کرتا ہے تو گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قبل کر ویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قبل کر ویا ۔ الہذا براغمل جاری کرنے کا اتنا بڑا و بال ہے کہ اس کے بعد قیامت تک جو شخص بھی وہ عمل کرے گا اس کا گناہ اس جاری کرنے والے کے نامہ اعمال میں مجمی ککھا جائے گا۔

اس کوسوشہیدوں کا اجر ملے گا

ایک اور حدیث میں بڑی خوشخری کا ارشاد حضور اقدس من الم ایک نے قرمایا

کہ:

مَنْ مَّسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِيْ فَلَهُ آجُرُ مِأْتَةِ

شَهِيْدٍ

(الزهدالكبير للبيهقي, فصل بيان الزهدوانواعه، حديث تمبر ١٤)

فرمایا کہ میری وہ سنت جو مردہ ہوگئ ہو مردہ ہونے کا مطلب میرے کہ لوگوں نے اس پرمکل کرنا چھوڑ دیا ہواگر کوئی اللہ کا بندہ اس مردہ سنت کو زندہ کردے بیخی

اس پرعمل کرنا شروع کر دے۔ تو اس زندہ کرنے والے کوسوشہیدوں کے برابر

اجروثواب مطے گا۔

ہم نیک اعمال کیے کریں؟

میر حدیثیں ہیں جو آج کے ہمارے اس دور میں ہمارے لئے بڑی تملی کا سامان ہیں۔ اور بڑی نصلیت اور بشارت کا ذریعہ ہیں۔ کیونکہ میہ بات ہر محفل میں سننے میں آتی ہے کہ صاحب؛ ہم کیا کریں۔ ماحول ایسا خراب ہو عمیا ہے۔

معاشرہ ایسا خراب ہو گیا ہے اس ماحول میں کوئی شخص بھی سے کا منہیں کرتا۔ ہم سے کام کیے کریں؟ کوئی تحف بھی ہمارے ماحول میں نماز نہیں پڑھتا، ہم نماز کیے پڑھیں۔ کوئی جارے معاشرے میں داڑھی نہیں رکھتا، ہم داڑھی کیے رکھیں۔ کوئی حارے ماحول میں قرآن نہیں پڑھتا، ہم قرآن کیے پڑھیں؟ کوئی ہمارے ماحول میں دین کا علم حاصل نہیں کرتا، ہم کیسے حاصل کریں؟ کوئی ہمارے ماحول میں گناہوں ہے نہیں بچتا، ہم کسے بحییں ۔ جگہ جگہ لوگوں کی زبانی به عذر سننے میں آئے جیں۔

# د نیا والول کے طعنہ کی پرواہ مت کرو

مركار دو عالم مفتفاتيا چوده سال يبلے بنا كئے كدا گركوئي اور بياعمال نہيں كرتاتو پرتوتمهارے لئے لوث كا زمانہ ب\_ پہلے اگر عمل كرتے تو اس يروه اجروثواب ندماتا جواجروثواب تمهين آج ال رہاہے كہ جس ماحول ميس تم زندگي گزاررہے ہو وہاں سنتیں مردہ ہورہی ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے احکام کومٹایا جا ر ہا ہے۔ وہاں پرسر کار دو عالم مؤنیل کے سنتوں کوٹرک کیا جار ہا ہے۔ اس ماحول میں رہ کر جب تم کوئی ایک سنت زندہ کردد عے توتمہیں سوشہیدوں کا اجر ملے گا\_\_ اس لئے کہ جبتم کی سنت کوزندہ کرنے کی طرف قدم بڑھا ؤ گے تو کوئی طعنہ دینے ولاتم کو طعنہ بھی دے گا۔ کوئی تمہارا مذاق بھی اڑائے گا کوئی تمہیں د قبا نوس بھی کہہ د ہے گا لیکن یا در کھو کہ وہ کہنے والا جو پچھ بھی کیے گا وہ تو ہوا میں اڑ جائے گا اور دنیا میں کوئی آ دمی بھی ایسانہیں ہوگاجس نے کسی کی زبان ہے

كو كي طعنه نه سنا ہو ۔ اس لئے كه دنیا والوں كى زبان كوكو كى نہیں روك سكتا۔ اگرتم ان دیا والوں کی مرضی اورخواہشات کے مطابق بھی چلتے رہو گے تب بھی اس کی کوئی گارٹی ہے کہ وہ پھرتمہیں طعنہ نبیل دے گا\_ پھر بھی وہتمہیں طعنہ دیں <u>گے</u> البتہ فرق سے ہوگا کہ آپ وہ طعنے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے مل رہے ہیں اور جب کوئی مسلمان اللہ کے تھم پرعمل کرنے کے لئے اور حضور اقدی مانظیل کی سنت کوزندہ کرنے کے لئے طعنہ کھا تا ہے تو اس طعنہ کا اجروثواب اور اس طعنه کی فضیلت کا انداز ہ آ پنہیں لگا سکتے۔ یہ وہ طعنہ ہے جوتمام پنجیبروں کو د یا گیا۔ کوئی نبی اس دنیا میں ایبانہیں آیا جس کو طعنے نہ دیئے گئے ہو<u>ں \_</u> تمام انبیاء کو طعن وی گئے۔ کی نے مجنون کہا۔ کی نے دیوانہ کہا۔ کی نے یا گل کہا۔ سی نے کافر کہا۔ سی نے کھے کہا۔ بیسب طعنے انبیا علیم السلام کو ملے۔ للِذا اگراللہ کے رائے پر چلنے کی وجہ ہے تنہیں بھی طعنے مل رہے ہیں یا سرکار دو عالم من نظیر کے سنت زندہ کرنے کی وجہ ہے مل رہا۔ ہے تو بیرتو تمہارے گلے کا زیور ہے۔اس پر فخر کرو۔ اور اس پرخوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر میرطعنہ اللہ رہا یہ طعنے تمہارے گلے کا زیور ہیں آج کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطرعام روش سے ہٹ کر ایک راستہ اختیار کرتا ہے بعنی دین کا راستہ اختیار کرتا ہے اور مثلاً اس نے بیہ طے کرلیا

141

له آئده معجد میں باجماعت نماز پڑھا کروں گا اور اس نے یہ طے کرایا کہ آئندہ

میں جھوٹ نہیں بولوں گا چاہے کچھ بھی ہوجائے۔ میں تجارت کرتا ہوں تو اس میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور غلط بیانی ہے کا منین لوں گا۔ رشوت نہیں دوں گا۔

اور اس نے اپنی ظاہری شکل بھی سنت کے مطابق بنا لی۔ لیکن اس کا نتیجہ سے ہوا کہ اس پر طعنوں کی ہو چھاڑ ہو گئی۔ کوئی کہ رہا ہے کہ مولوی صاحب جا رہ ہیں۔ کوئی '' کہ رہا ہے کہ مولوی صاحب جا رہ ہیں۔ کوئی '' کہ رہا ہے۔ کوئی نجھ اور کہ دہا ہے۔ اور کوئی اس سے کہ رہا ہے کہ یہ کیا تم بیسویں صدی میں بیطریقہ نکال کر ہے۔ اور کوئی اس سے کہ رہا ہے کہ یہ کیا تم بیسویں صدی میں بیطریقہ نکال کر چل برے ہو۔ ساری و نیا کہیں اور جا رہی ہے اور تم کسی اور رائے پر جا رہ ہو۔ خوب بچھ لوکہ ان میں سے ایک ایک طعنہ تمہارے لئے کروڑ دن روپ ہے۔ بہتر ہے۔ اس لئے کہ ان طعنوں کی وجہ سے سوشہیدوں کا ثو اب تمہارے نامدا تمال میں کھا جا رہا ہے۔

قیامت کے دن ایمان والے ہنسیں گے

قرآن كريم مين القد تعالى في فرمايا:

فَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ إَمَنُوا مِنَ الْكُفَّامِ يَضْحُكُونَ ﴿

عَلَى الْإِسَ آبِكِ لا يَنْظُرُونَ ۞

(مورة المطففين: ٣٥\_٣٥)

یعنی کل تم ان ایمان والوں پر ہنا کرتے تھے۔ اور آج ایمان والے تم پر ہنسیں گے۔ تمہاری ہنمی تو تا پائدارتھی۔ لیکن ایمان والوں کی جوہنمی قیامت کے دن ہوگی وہ ہمیشہ ہمیشہ کمیشہ کر کے کہ کمیشہ کر کے کہ کمیشہ کر کے کہ کمیشہ کمیشہ کر کے کہ کمیشہ کمیشہ کمیشہ کر کے کہ کمیشہ کر کر کے کہ کر کے کہ کمیشہ کر کے کہ کہ کمیشہ کر کے کہ کہ کر کے کہ کہ کر کے کہ کر کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کے کہ کر کر کر کر کے

#### ان طعنوں کے سامنے ڈٹ جاؤ

لہذاان طعنوں ہے تو کوئی بھی محفوظ نہیں۔اب چاہے یہ طعنے دنیا کی خاطر برداشت کرلو۔ یہ طعنے تو بلیں گے۔اگر یہ طعنے دنیا کی خاطر کرداشت کرلو۔ یہ طعنے تو بلیں گے۔اگر یہ طعنے دنیا کی خاطر کھاؤ گے تو اس پر اللہ تعالیٰ کے یہاں سوشہیدوں کا اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے۔ لہذا ذرا کمر مضبوط کرلو کہ یہ طعنے ملیں گے اور لوگ خداتی بھی اڑا کی گے۔ برا بھلا بھی کہیں گے اور تمہارے مختلف نام بھی رکھیں گے۔ تو ان کور کھنے دو گو۔ برا بھلا بھی کہیں گا ور تمہارے مختلف نام بھی رکھیں گے۔ تو ان کور کھنے دو طعنے دینے دو تو ایسے لوگ ہی ابنی عزت کراتے ہیں۔اور انہی طعنہ دینے دالے طعنے دینے دو تو ایسے لوگ ہی ایل عزت کراتے ہیں۔اور انہی طعنہ دینے دالے محتل کے اندر بھی کے خواں کو کھنے دینے اور ڈر جائے تو اس کو پھر دنیا کے اندر بھی عزت کراتے ہیں۔اور کو پھر دنیا کے اندر بھی عزت کا رہے تو اس کو پھر دنیا کے اندر بھی محتل ان طعنوں سے مرعوب ہوجائے اور ڈر جائے تو اس کو پھر دنیا کے اندر بھی عزت کا راست نہیں ملتا۔

# بچاس آ دمیوں کے مل کے برابر ثواب

بہر حال! کسی سنت کو زندہ کرنا میں معمولی بات نہیں۔ ای لئے ایک حدیث میں جناب رسول القد سائن این کے محابہ کرام ٹائٹا سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آخری دور میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس میں ایک آ دی جونیک عمل کرے گااس کو بچاس آ دمیوں کے عمل کے برابر تواب لئے گا۔ مثلاً ایک نماز پڑھی تو پچاس نمازوں کے برابر تواب ملے گا۔ ایک روزہ رکھا تو پچاس روزوں کے برابر تواب ملے گا۔ ایک روزہ رکھا تو پچاس روزوں کے برابر تواب ملے گا۔ ایک روزہ رکھا تو پچاس روزوں نے کوئی بات تشدینیں چھوڑی۔ چنا نچ حضور اقدس می تی پھیلی ہے ای وقت پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ می تشکیلی نے یہ جوفر مایا کہ ایک آدمی کو پچاس آدمیوں کے برابر تواب ملے گاکیا وہ پچاس آدمی اس خراب دور کے مراد ہیں یا اس مارے دور کے پچاس آدمی مراد ہیں؟ جواب میں حضور می تی تی نے فرمایا کہ اس زمانے کے نہیں۔ بلکہ تہمارے زمانے کے پچاس آدمیوں کا تواب ملے گا۔

ہیں۔ بلد مہارے زیائے کے بچاس اور میوں کا اواب سے گا۔

(منن العرمدی، کتاب تغسیر القرآن باب و من سورة المائدة حدیث نمبر ۲۰۵۸)

پچاس الیو بکر اور عمر نزائی کے برابر تو اب

ھیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ اللہ

فرماتے ہیں کہ یہاں آج ایک نماز پڑھ لوتو بچاس ابو بکر ھائھ، کی نمازوں کا تو اب

مکاؤ کے ۔ آج ہم اپنے زمانے کو بہت برا بھلا کہتے ہیں ۔ لیکن حضرت فرماتے

ہیں کہ میزماندلوث کا زمانہ ہے ۔ اس میں اجرو تو اب لوثو ۔ اور جوقر بانیاں ابو بکرو

عمر شائل نے اور جوقر بانیاں عثمان وعلی شائل نے وی تھیں ۔ ان قربانیوں کے دیے

بغیر جو انہوں نے ویں تہیں بچاس نمازوں کا تو اب ال رہا ہے ۔ یہ کوئی معمولی

بات ہے؟ \_ لہذا ان طعنوں ہے کبھی نہ گھیرا واور ان مذاق اڑا نے والوں ے

بات ہے؟ \_\_\_ لہذاان طعنوں ہے بھی نہ گھبرا دَاوران مُداق اڑانے والوں ہے ۔ کبھی نہ ڈرو۔اگر بیتمہارا کوئی ٹام رکھیں اس کوہنی میں اڑا دیا کرواور بیسو چا کرو

کہ بیہ نا دان ہیں اور حقیقت حال نہیں جانتے اور ان کے حق میں وعا کرو کہ اللہ

تعالیٰ ان کو ہدایت عطافر مائے۔

#### ان کوآ خرت کی خوشیاں عطا فر ما دے

حفرت جنید بغدادی پہنا ایک مرتبہ دریائے دجلہ کے کنارے جا رہے تھے۔ وہاں سے دریا میں ایک متنی گزری۔ اس متنی میں پکھنو جوان سیر وتفریک کررے تھے۔اوروہ نوجوان گانا بجانا، بنمی مذاق اور دلگی کررہے تھے۔جیسا کہ تفزی کے دوران نو جوانوں کی عادت ہوتی ہے۔ اور جب کی جگہ بنی نداق ہو ر ہا ہو اور دل گئی ہو رہی ہو اس موقع پر دہاں کوئی مولوی یا صوفی آ جائے تو وہ اور مذاق کا ذریعہ بن جاتا ہے \_\_\_ چنانچہ حضرت جنید بغدادی مین کے ساتھان کے درویش صفت مرید بھی تھے۔ چٹانچہ ان کو دیکھ کر ان نوجوانوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا \_\_ کسی مرید نے حضرت سے کہا حضرت: یہ بڑے محتاخ قتم کے لوگ ہیں آب ان کے حق میں بدد عافر مائے۔ اس کئے کہ اول تو خود گناہ کے اندر مبتلا ہیں اور جو اللہ کے بندے ہیں ان کے ساتھ بنتی مذاق کر رے ہیں بیکتی بری بات ہے۔اس لئے آپ ان کے لئے بددعا کریں کہ اللہ تعالی ان کو ہلاک کر دے۔ حضرت جنید بغدادی پیٹیٹانے وعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا: اے اللہ آپ نے ان لوگوں کو یہاں دنیا میں خوشیاں عطا فر مائی ہیں کہ بیلوگ بنس بول رہے ہیں، اے اللہ! ان کو آخرت کی خوشیاں بھی عطا فرما ہے۔ ان کو آخرت میں بھی ہنسی مذات کا موقع عطا فرما ہے۔ ان کے ائلل ایسے کر دیجئے جس کے نتیجے میں بیلوگ آخرت میں بھی ہنی مذاق کر

سکیں یہ ہیں اللہ والے کہ اگر کی نے کوئی مذاق اڑالیا کی نے کوئی طعنہ دے ویا تو میرااس میں ونیا اور آخرت کا کیا نقصان ہوا؟ کیا میر اکوئی مال چھن سیا یا میری جان جلی ٹی یا آخرت میں کوئی خرابی ہوگئی؟ اس کے کہنے ہے کچھ میمی نہ ہوا یا اور اگر وہ تعریف کر دیتا تو اس کی تعریف ہے کیا فائدہ ہوتا؟ پکھ

نہیں۔ اگر کوئی معمولی آ دمی کھڑے ہو کریہ کہہ دے کہ آپ بڑے اعلیٰ درجے کے آ دمی چیں تو اس سے کیا فائدہ؟ کچھ نہیں۔ لہذا نہ تو دوسرے کی تعریف سے کوئی فائدہ نہ بی دوسرے کی برائی ہے کوئی نقصان۔

انبیاء کرام منظاہ کی سنت سے کہ دوسرول کے طعنول کی بالکل پرواہ مت کرو۔ بس اپنا کام سنت کے مطابق کرتے جاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور اقتدال منت کی سنت پر عمل کرنے والا اور ان سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے \_\_\_\_ آئین۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَيِينَ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

انعامات ِرمضان پرشکر اور بعدرمضان نی زندگی کا آغاز





ضط وترتیب مولا نا محمر عبداللّه میمن صاحب

و ما ما مد مبرا مدد استاذ جامعه دار العلوم کرا جی





خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمد تق عثاني مظلم

مبط وترتيب : مولانا محمر عبدالله يمن صاحب

اريل ١٩٩٢ : ١٠ الريل ١٩٩٢ ،

يروز : يجم

وقت : بعدنمازعمر

مقام : مجديت المكرم كلثن اقبال كراجي

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# ا نعامات ِرمضان پرشکر اور بعدرمضان نئ زندگی کا آغاز

ٱلْحَمْدُ رِلهِ نَحْمَدُ هُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَتُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ آنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ آعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِيةِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّلَهُ وَمِنْ شَفِلْلهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُ انَ لاَلهُ وَلاَ اللهَ وَحْدَهُ لاَشْرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُ انَّ سَيِّدَ تَا وَسَنَدَ تَا وَنَبِيَّنَا وَمُولَاتًا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاضْعَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّى اللهَ تَسْلِيْماً كَفِيْراً، آمَّا ابْعُنُ!

فَاعُوُدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُظِيِ الرَّحِيْمِ ( فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُظِيِ الرَّحِيْمِ ( بِسُمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ( يَسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ اللهَ حَقَّ تُغْيِّهِ وَلَا تَمُوثُنَ اللهَ عَقَّ تُغْيِّهِ وَلَا تَمُوثُنَ اللهَ عَقَ تُغْيِّهِ وَلَا تَمُوثُنَ اللهِ وَالرَّمَ اللهُ وَالْمُونَ اللهِ وَالرَّمَ اللهُ وَالْمُونِ اللهِ وَالرَّمِ اللهُ وَالْمُونِ اللهِ وَالرَّمِ اللهُ وَالْمُونِ اللهِ اللهُ وَالْمُوانِ اللهِ اللهُ وَالْمُوانِ اللهِ اللهُ وَاللهِ مِنْ اللهُ وَالْمُوانِ اللهِ وَالرَّمِ اللهُ وَالْمُوانِ اللهِ وَالرَّمُ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ المِلْمُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

تمهيا

بزرگان محترم و برادران عزیز الله جل شانهٔ کا کرم اور انعام ہے کہ آئ ایک مہینہ کے مبارک وقعہ کے بعد پھر دوبارہ آپ حضرات سے یہاں (مجد بیت المکرم گلشن اقبال) میں ملاقات ہورہی ہے۔ بیر مضان المبارک کا مہینہ الله تعالیٰ کا خاص انعام وکرم ہے جواپنے بندوں کی طرف مبندول فرماتے ہیں۔ رمضان سے پہلے جوآخری جو گزرا تھااس میں احقر نے عرض کیا تھا کہ بیر مضان المبارک کا مہینہ صرف روزے کا مہینہ نہیں ہے۔ بلکہ ایک تر بھتی کورس ہے جس سے جمیں گزاراجا رہا ہے۔ بیا یک بھٹی ہے جس میں تیا کر جمیں کندن بنایا جا رہا ہے۔ المحمد لللہ الله تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مہینہ نصیب ہوا۔ اور الحمد لله اس ماہ میں اپنی بیاط کی حد تک روزے کی ، تراوت کی اور تلاوت کی تو فیق ہوئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جنا شکراداکیا جائے کم ہے۔

ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں

جہارے حضرت ڈاکٹر عبدائحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ \_\_\_\_ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جب حضرت والا کے پاس حاضری ہوتی تھی تو بہت سرور، شاداں اور کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ استقبال فرماتے اور فرماتے کہ المحمد لللہ ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ مہینہ عطافر مایا۔ اور آپ نے عیدگاہ والی حدیث تو تن ہے کہ جب مسلمان عید الفطر کی نماز کی اوائیگی کے لیے عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی کس طرح فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں

اور کس طرح تمام مسلمانوں کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ اور نہ صرف مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں بلکہ برائیوں کے نیکیوں میں تبدیل ہو جانے کا اعلان فرماتے ہیں\_\_\_عفرت والافر مایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے

اعلاق مراح میں سے سرت والا مرای و سے سے دراملد علی و رست کے مغفرت کی امیدر کھنی چا ہے لہذا ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سب مراحل ہے گزار دیا۔

#### ما بوی کا کوئی راسته نہیں

فر مائی ہے۔

اوراگریم اپن طرف دیکھیں، اپنے اعمال کی طرف دیکھیں تو پھر بظاہر مایوی ہونے گئی ہے کہ ہم کیا اور ہمارے اعمال کیا؟ ندروزے کا حق اوا ہوا، نہ تراوح کا حق اوا ہوا، نہ تراوح کا حق اوا ہوا، نہ ذکر کا حق اوا ہوا اور نہ رمضان کا کوئی اور حق اوا کر پائے ۔ لہٰذا اگر ہم ابنی طرف دیکھیں تو اس میں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی لیکن جس ذات گرای نے ان اعمال کی تو فیق عطافر مائی ہے، اگر اس کی طرف دیکھیں تو مایوی کا کوئی راستہ نہیں ۔ جب انہوں نے روزہ رکھنے کی تو فیق عطافر مادی، تراوح وغیرہ کی ہیسب ان کی طرف سے تھی ۔ کیا ہمارے بس میں میں تھا کہ بیسب اعمال ان کی تو فیق کے بغیر کر گرز رتے ؟ جب انہوں نے تو فیق عطافر ما دی تو پھر ان کی رحمت کو کیول نہ

دیکھیں تو جب انہوں نے عطا فرمائی ہے تو انشاء الله قبول کرنے کے لئے عطا

#### عبادت کے قبول ہونے کی علامت

بیشک ہر عبادت کے ساتھ فکر سے ہوئی چاہئے کہ وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کر ہے۔ لیکن علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھائوی ہوئئ فرمایا کرتے ہے کہ کسی عبادت کی قبولیت کی علامت سے ہے کہ جب ایک مرتبہ وہ عبادت اداکر لی گئی اور پھر دوبارہ اسی عبادت کی توفیق ہو گئی توسیحے لوکہ پہلی عبادت قبول ہوگئے۔ مثلاً ایک نماز پڑھی، پھر دوسری نماز کی بھی توفیق ہوگئی تو مثلاً ایک روزہ رکھا۔ اس کے بعد دوبارہ روزہ رکھنے کی توفیق ہوگئی تو بچھ لوکہ پہلا روزہ قبول ہوگیا ۔ اگر قبول نہ ہوتی تو دوسری عبادت کی توفیق نہ دی جاتی ۔ یہ اللہ جل شائه کی سنت قبول نہ ہوتی تو دوسری عبادت کی توفیق عطافر مادی اگر چہوہ عبادت ناقص ہی سی ۔ تو

ہم آپ کی عبادت کاحق ادانہیں کر سکے

اس کوقبولیت بھی عطا فر مائیس گے۔

ہمارے حضرت والا فرما یا کرتے تھے کہ ہم تو ہمیشہ ناقص ہی رہیں گے۔
کبھی کامل ہو ہی نہیں گئے \_\_\_اور نہ ہماری عبادت کامل ہوسکتی ہے۔اور ہماری
عبادت کمیا کامل ہوگی جوسمارے کاملوں کے سردار سیدالا ولین والآخرین جناب
محمد رسول اللہ مان تھا ہے۔ جوسماری ساری رات نماز میں کھڑے رہیے جس کی وجہ

ے پاؤل پرورم آجا تا۔ وہ بھی میفر ماتے ایس کہ:

مَا عَبُهُ نَاكَ حَتَّى عِبَادَتِكَ

#### مَا عَرَفَنَاكَ حَتَّى مَعْرِفَتِكَ

اے اللہ، ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔ اے اللہ، ہم آپ کی معرفت کا حق ادا نہ کر سکے۔ اے اللہ، ہم آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں ہو حق ادا نہ کر سکے۔ تو ہوں دیکھیں یا ان کی سکا۔ تو مجھ ہے آپ سے کیا حق ادا ہوگا۔ لیکن ہم ابنی نا الحی کو دیکھیں یا ان کی رحمت دیا دہ بڑی ہے یا ہماری محمت کو دیکھیں کون می چیز زیادہ بڑی ہے۔ ان کی رحمت نے برابر تو کوئی چیز ہو تہیں نا الحی زیادہ بڑی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی رحمت کے برابر تو کوئی چیز ہو تہیں بوری سکتی ۔ لہذا جب انہوں نے ہمیں عبادت کی تو فیق عطافر مائی ہے تو ہمیں بوری امید رکھنی چاہئے کہ انشاء اللہ وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ اور امید رکھن جادت پر جو رحمت کے اور اجر وثو اب کے وعدے ہیں انشاء اللہ اپنی رحمت سے ضرور عطافر ما میں گے۔

# توفيق پرشكر،غلطيول پراستغفار

جہاں تک عبادات میں کوتا ہوں اور غلطیوں کا تعلق ہے تو اس کا علاج بھی بتادیا کہ جب بھی کی عبادت کی تو فیق ہوجائے تو اس تو فیق پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرو۔ ادر اس عبادت میں جو کوتا ہیاں ہو عمیں ان پر استغفار کرو۔ ورمضان السبارک میں اللہ تعالیٰ نے جن عبادات کو اوا کرنے کی تو فیق وی تھی ان پرشکر ادا کرنے کا وقت ہے۔

چاليس مقامات قرب زياده عطافر مار ٢٠٠٠

جارے حضرت والا رحمة الله عليه ايك اور بات فرما يا كرتے تھے۔ وہ

مجمی یاد رکھنے کی ہے ۔ فرمایا کرتے تھے کدرمضان البارک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اور بے ثار انعامات رکھے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے بیتر اویج کی نماز رکھ دی ہے۔ اور جوروز انہمیں پڑھنے کی تو فیق عطا فر ما دیتے ہیں۔ بیتر اور کی اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب وغریب انعام ہے۔اس لئے کہ تراویج کے اندر روزانہ ہیں رکعتوں میں چالیس سجدے زیادہ کرنے کی توفیق ہورہی ہے۔اور پہسجدہ وہ چیز ہے کہ بندے کے لئے اللہ تعالیٰ کے قرب کا اس سے بڑا اونیا مقام کوئی اورنہیں ہے۔ ایک حدیث شریف میں نی کریم سان الیج نے فرمایا: "نبذه این پروردگار سے جتنا قریب سجده کی حالت میں ہوتا ے اتناکسی اور حالت میں نہیں ہوتا، سب سے زیادہ قرب سجدہ

کی حالت میں حاصل ہوتا ہے۔''

(صحيح مسلم كتاب الصلاق بالماليق الركوع والسجود وحديث ٣٨٢) ہم اور آپ توسجدے بھی کرتے ہیں ادر بعض اوقات غفلت کی حالت ہیں کر جاتے ہیں اور ہمیں اس قرب کے لطف کا پیہ نہیں چلتا جو اللہ تعالی ہمیں اس حیدے میں عطا قرمارے ہیں۔

سجدہ کرواورمیرے پاس آ جاؤ

کیکن وا قعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کوسجدے میں قریب کا خاص مقام عطا فرماتے ہیں بیسورۃ اقراء کے آخر میں آیت سحبرہ ہے جس پرسحبرہُ تلاوت کیا جاتا ہے اس آیت کا ترجمہ ہے ہے کہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ' سجدہ کرو، اور ميرے پاس آجاؤ''۔ يكتنا بيارا جملہ ب-مطلب يد ہے كدجب تم سجده كرو

گے تو تحدہ کرتے ہی تہمیں میرا قرب حاصل ہوجائے گا۔ گویا کہ میں تہمیں اپنے قریب لے لوں گا۔ اس قرب کا لطف جمیں محسوس نہ ہولیکن جو اللہ والے ہیں۔
ان کو اس قرب کا لطف محسوس ہوتا ہے ۔۔۔ حضرت شاہ فضل رحمن صاحب شنج مراد آبادی جو مشہور اولیاء اللہ میں سے ہیں ۔۔۔ حضرت محصرت مقانوی ایک مرتبدان کی زیارت کے لئے حاضر ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت والا مجموع سے کہنے گئے:

''میں اشرف علی : جب میں سجدہ میں جاتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جسے اللہ ممال نے پیار کرلیا''

یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جن کو تجدے کی حالت میں قرب کی لذہ کا احساس ہوتا

ہزارسحدول ہے دیتا ہے آ دمی کونجات

جس وقت یہ پیشانی اسکی بارگاہ میں نکتی ہے۔ اور بندہ 'نسجان رہی الاعلیٰ '' کہتا ہے کہ میں تو تیری چوکھٹ پرسر رکھے ہوئے ہوں اور اے میرے پروروگار تو اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے۔ جس وقت بندہ یہ کہتا ہے بس اس وقت قرب کا اعلیٰ ترین مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اس تحدے کی حالت میں جب بندہ اپنی پیشانی زمین پر میکتا ہے تو ساری کا نتات اس کے نیچے ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت خواجو تریز الحن صاحب مجذوب بھید جو حضرت تھانوی میکھٹ کے خلیفہ بھی تھے اور شاع بھی تھے ، وہ فرماتے ہیں کہ:

یں جب سجدہ میں سر رکھ دوں زمین کو آسان کر دوں بہر حال ، اللہ تعالیٰ کے حضور بہ بجدہ کوئی معمولی بات نہیں۔ بہر حال ، اللہ تعالیٰ کے حضور بہ جب توگراں سجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات

یہ سجدہ معمولی چیز نہیں، یہ سجدہ مقام قرب ہے۔ اور بارگاہ اللی میں حاضری کا

پرواند ہے۔

# ابتمهاراسجده كامل اورمكمل ہوگیا

بہر حال، حفرت والا پہنی فر ما یا کرتے تھے کہ اند تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے ہر موس بندے کو چالیس مقامات قرب مزید روزان عطا فرماتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے اور اگر چالیس کو ۳۰ سے ضرب دے دوتو فرماتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے اور اگر چالیس کو ۳۰ سے ضرب دے دوتو فرماتے ہیں۔ کیا اب بھی شکر اوانہیں کروگے کہ یا اند: آپ نے ابنی بارگاہ میں فرماتے ہیں۔ کیا اب بھی شکر اوانہیں کروگے کہ یا اند: آپ نے ابنی بارگاہ میں سے باریابی اور یہ توفیق عطا فرمائی کہ عام دنوں کے مقب لجے بارہ سومرتبہ مقامات قرب میں نصیب ہوئے لہٰذا اس پرشکر اوا کرو۔ البتہ تجدوں کی اوا نیگ میں جوکوتا ہی ہوئی کہ اس طرح تجدہ کیا کہ دل کہیں ، دماغ کہیں غفلت کی حالت میں سجدہ کرایا۔ اور مقام قرب کی نعمت کا اندازہ بھی کئے بغیر تجدہ کر لیا۔ تھکن کی طالت میں تجدہ کر رہے ہیں ، اس فکر میں کہ جلدی سے بیز او تی کی ۲۰ رکھتیں طالت میں تجدہ کر رہے ہیں ، اس فکر میں کہ جلدی سے بیز او تی کی ۲۰ رکھتیں ختم ہوجائے تو اچھائے۔ یہ غفلت ہوئی۔ اس کا علاج بھی ان کی رحمت نے بتا

دیا کہ جب غفلت ہوجائے تو نماز کے بعدیہ کہو:

أَسْتَغْفِرُ اللَّهُ أَسْتَغُفِرُ اللَّهُ

الله ك حضور استغفار كروكه يا الله، آپ نے جميں اتنى بڑى نعمت عطا فرمائى تقى الله كا حق ادا شه ہو سكا۔ ہم نے وہ عفات ہم سكات ہم كى قدر شه ہو كى۔ ہم سے اس كا حق ادا شه ہو سكا۔ ہم نے وہ عفات كى حالت ميں كر لى \_\_\_ استغفار كراو گے تو وہ سب كوتا ہمياں بھى معاف ہو جا كيں گى اور وہ اب تمہار سے كے كامل اور كمل سحدہ كلى ديا گما۔ كو ما كم تم نے كامل اور كمل سحدہ كما۔

#### ان سب کی مغفرت کر کے دالیں جھیجوں گا

وہ جوعیدگاہ دائی حدیث ہے کہ حضور اقدس سائے تیکی فرماتے ہیں کہ جب مسلمان عیدگاہ میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالی فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ یہ میرے دہ مزدور ہیں جنہوں نے اپنا کام پورا کرلیا ہے، اب میں ان کو پورا صلہ دوں گا۔ میری عزت وجلال کی قسم، میرے کرم کی قسم۔ میرے بلندی مقام کی قسم، میری رفعت شان کی قسم، آج میں ان سب کی مغفرت کر کے ان کو واپس مسیم اوران کی سیمات کو حسنات سے تبدیل کردوں گا۔ وہ برائی بہی تھی کہ وہ سجدہ غفلت میں، بے دھیائی میں کر دیا۔ بلا شوق اور ذوق کے تماز ادا کر کے ان سب سمیا ہے کو حسنات سے تبدیل کردوں گا۔ اگروہ مجدہ تبہارے منہ پر مار دیا اعتبارے دیکھ جائے تو وہ سجدہ اماری تو نیق سے کیا۔ ادر تم

نے استغفار بھی کرلیا۔ اب وہ بجدہ کائل اور کھمل کر کے تمہارے نامہ اعمال کے اندر کھا جائے گا۔ (شعب الایمان للبھتی، فصل فی لیلة القدر، حدیث نمبر ۲۹۵۵)

ا پن طرف دیکھو گے تو مایوی ہو گی

بہر حال، اس موقع پر دو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے کہ اپنی کو تا ہیوں پر استغفار کی، دوسرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والی توفیق عطا توفیق پر شکر ادا کرنے کی کہ اے اللہ! آپ نے ہمیں اس عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ کا شکر ہے۔ آپ کا کرم ہے جب بید دو کام کرلو گے تو انشاء اللہ یہ پورا رمضان تمہارے لئے باعث خیر و برکت ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو پچھ افرار و برکات، جو پچھ افر وصلہ لکھ دیا ہے انشاء اللہ وہ ضرور آپ کو ملے گا۔ بشرطیکہ یہ دو کام کرلو۔ ایک شکر، دوسرے استغفار۔ ہمارے حضرت والا فرمایا بشرطیکہ یہ دو کام کرلو۔ ایک شکر، دوسرے استغفار۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کی رہے تھے کہ مالیوں ہونے کی بات نہیں۔ اگرتم اپنی طرف دیجھو گے تو مالیوی ہوگی۔ اس سے ماگلو اور ای امید گی۔ اس کی رہمت کو دیکھو۔ اور پچر اس کے لحاظ ہے ان سے ماگلو اور ای امید کو کہ جوثو اب بتایا گیا ہے۔ وہ انشاء اللہ ضرور سے گا۔

تقوي پيدا ہوا يانہيں؟

دوسری بات میر ہے کہ روزوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے تم سے روز سے کیا اس لئے رکھوائے کہ تم کو بھو کا اور پیاسار کھنا مقصود تھا؟ نہیں بلکہ ہم نے تم سے روز ہے اس لئے رکھوائے تا کہ تمہارے اندر تقویل پیدا ہو۔ بید

تقوی پیدا کرنا مقصود ہے۔ اب رمضان کے گزر جانے کے بعد دیکھو کہ آیا تمہارے اندریہ تقویٰ پیدا ہوا یا نہیں؟ اگر تقویٰ کا اعلیٰ معیار سامنے رکھ کر اینے آپ کو دیکھا جائے تو پینظر آئے گا کہ بیلقو کی حارے اندر پیدائیس ہوا۔ کیکن الجمد لقد ہرصاحب ایمان، روزہ دار کے اندراس لحاظ سے تقویٰ پیدا ہوا کہ بچھلے دنوں کے مقابلے میں اس زمانے کا جائزہ لوتو پے نظر آئے گا کہ پہلے کے مقالع میں اللہ تعالی کی طرف دھیان زیادہ ہوچکا ہے اور حلال وحرام کی فکر، رمضان کے مبینے میں پہلے ہے زیادہ معلوم ہوئی عبادت کی طرف دھیان زیادہ ہوا۔ لہٰذا کچھ نہ کچھ تقو کی کی جھنگ ہر صاحب ایمان ، روز ہ دار کو اکمد للہ حاصل اس تقویٰ ہے رمضان کے بعد کا م کو رمضان المبارك بين شطان كوقيد كر ديا كما تھا۔ اس لئے گنا ہول كے واعيے بھی رمضان السارک میں کم ہو گئے تھے \_\_ تو اگر چہ کامل تقو کی تو حاصل نہ ہوا مگر تقویٰ کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملا\_ جب رمضان السارک کے بورے مینے میں تقویٰ کے تربیق کورس سے گزر گئے تواب اس تقویٰ سے کام لینے کی

نہ ہوا مگر تقوئی کا پھے نہ چھے حصہ ضرور ملا ۔ جب رمضان المبارک کے پورے مہینے میں تقوئی ہے کام لینے کی مہینے میں تقوئی ہے کام لینے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک میں کچھ دل نرم ہوا؟ پچھ دل میں گداز پیدا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف تو جہ زیادہ ہوئی؟ اب رمضان المبارک کے بعد اس سے کام لے لو۔ یہ بہترین وقت ہے۔ اس لئے کہ جب عید الفظر کی نماز ادا کرنے کے بعد عید الفظر کی نماز ادا کرنے کے بعد عید الفظر کی نماز ادا کرنے تی بعد عید الفظر کی نماز ادا کرنے تید بعد عید المونے۔ تید مل ہوجانے کا پروانہ لے کر نظر کویا کہ آن کی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔

اوراب نی زندگی کا آغاز ہورہا ہے۔ البندااس میں اس بات کا اہتمام کر لو۔ یہی اداء شکر بھی ہے اور یہی تقویٰ کا تقاضہ بھی ہے کہ تقویٰ کی جوشع رمضان المبارک میں روشن ہوئی تھی اس کوآئندہ بھی فروزاں رکھنا ہے۔ اس شع کو بجھنے نہیں دینا۔ ایسا نہ ہوکہ رمضان المبارک میں تو ہم گناہوں سے پاک صاف کر دیے گئے اور برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دی گئیں، لیکن رمضان المبارک کے بعد الی غفلت طاری ہوئی کہ سب محنت برابر ہوگئی۔ ایسا نہ ہو بلکہ اس تقویٰ کو آگے بڑھاؤ۔

رمضان کے بعد گناہوں سے اجتناب کرو ٹھک ہےجتی نفلی عمادات رمضان المبارک میں کرتے تھے۔اتنی نہ ہجی ، اب تراویج نہیں ہوگی، رمفنان المبارک بیں جتنی قر آن کریم کی تلاوت کرتے تھے اب اتنی نہ کرو، رمضان المیارک جتنا ذکر کرتے تھے اب اتنا نہ کرو۔ پہلے روزہ رکھتے تھے اب روزہ نہ رکھو، اب رمضان السارک کے بعد زندگی کے عام. معمولات شروع ہو گئے۔لیکن ان معمولات میں اس بات کا اہتمام کر لو کہ فرائض و واجبات میں کوتا بی نہ ہو۔ اور گنا ہوں ہے اجتناب ہو\_\_\_ جس اللہ نے آپ کوتقو کی کی اس بھٹی ہے گزار دیا تو اب مہآ تکھیں گناہ نہ کریں۔ یہ کان گناہ نہ کریں، یہ زبان گناہ نہ کرے۔منہ ہے گناہ کی بات نہ نکلے۔منہ میں حرام کالقمہ نہ جائے \_بس اس کا اہتمام کرلو\_\_\_اس لئے کہ یہ دمضان المبارک کے بعد کا زمانہ ایسا ہے کہ اگر آ دمی ان باتوں پر پابندی کی کوشش کرے تو اس میں كامياني كا زياده امكان ہے۔ كيونكه دل البحى تك نرم ہے۔ اور رمضان المبارك کے اثرات باقی ہیں۔ رمضان کے انوار باقی ہیں اور جب زیادہ وقت غفلتوں

میں گزرجائے گاتو پھرمشکل ہوجائے گی۔ ابھی سے عزم کرلیا جائے کہ اب ہم انشاء اللہ ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں۔ اس نئی زندگی میں ہم حلال و حرام کی فکر کریں گے اور جائز اور ناجائز کی فکر کریں گے اور فرائض و داجبات کی ادائیگی کی پوری کوشش کریں گے۔

## نماز بإجماعت اورتلاوت كامعمول بنالو

اب اپنا ایک''نظام الاوقات'' بنا لیں۔اس''نظام الاوقات'' فرائض و واجبات کوحتی الا مکان سیح طریقے ہے ادا کرنے کو داخل کر کیں۔ نماز باجماعت کو اس'' نظام الاوقات'' کے اندر شامل کر لیں۔اس لئے کہ نماز باجماعت اس تقویٰ کے راہتے کی پہلی سیڑھی ہے۔ لہٰذا کوئی نماز جماعت کے بغیر نہ پڑھے۔ بلا عذر محید کی جماعت نہ چھوڑے۔ عذر ہے تو بات دوسری ہے۔اور تھوڑی می قرآن کریم کی تلاوت کو' نظام الاوقات'' میں شامل کر لیں\_\_ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تراوح میں حافظ صاحب قرآن کر پم ختم کرتے ہیں توانيسويں رکعت میں حافظ صاحب سورۃ والناس پڑھ کرقر آن کریم ختم کردیتے ہیں ، اور پھر بیسویں رکعت میں سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا پہ چاہئے تھا کہ بیسویں میں سورہ والناس پڑھ کرختم کردیں ایسا كيون كرتے ہيں؟ يه درحقيقت حضور اقدس منتظيم كايك ارشاد كي هميل ب-ا یک حدیث میں حضور اقدس من تالیج نے ارشا وفر مایا:

> قَالَ: وَمَاحَالُ ٱلْهُزْتَعِلُ، قَالَ: الَّذِيُ يَصُرِبُ مِنُ اَوَّلِ الْقُرُ آنِ إِلَى اَخِرِمْ كُلَّمَا حَلَّ ازْتَحَلَ.

کہ قر آن کریم کو اس طرح پڑھو جیسے کوئی مسافر سفر ہے ابھی واپس آیا۔اور پھر فورا ہی دوسرے سفر پرروانہ ہوگیا\_\_ لینی جس مجلس میں تم نے قر آن کریم فتم کیا ہے ای مجلس میں تمہارا دوسرا قر آن کریم شروع ہو جانا چاہیئے۔ اس لئے کہ قر آن کریم ختم کرنے کی چزنہیں۔ بلکہ قر آن کریم ایسی چز ہے کہ انسان اپنی زندگی اس میں ختم کر وے۔لبذا جسمجلس میں قر آن کریم ختم کیا جار ہا ہے۔اس

مجلس ہی میں دوسراقر آن کریم شروع ہوجاتا جاہے\_

(ترمذی شریعی کتاب القرات باب ۱۳ رحدیث نمبر ۴۹۳۸)

#### دوسراقر آن کریم شروع ہو چکا

لہٰذا جن حفرات کو تر اوسح میں قر آن کریم پڑھ کریا س کرختم کرنے کی تو فیق ہوئی جس مجلس میں ان کا قر آن کریم ختم ہوا۔ای مجلس میں دوسم اقر آن كريم شروع ہو چكا\_لبذا اب ہم سب كا دوسرا قرآن كريم شروع ہو چكا\_لبذا قر آن کریم کی تلاوت کوایئے روزانہ کے معمولات میں شامل کرلیا جائے کہ صبح کو جب تک تھوڑی می قر آن کریم کی تلاوت نہ کرلیں۔ جاہے تھوڑی می ہواور ہر انسان این مصروفیات کے لحاظ سے مقد ارمقرر کرلے۔ ایک یارہ۔ آ دھایارہ۔ باؤ بارہ۔لیکن روزانہ تلاوت کر ہے \_\_\_ ایبا نہ ہو کہ رمضان المہارک میں تو ا میک ایک ون میں دس در یارے پڑھے اور رمضان کے بعد چھٹی ہو گئے۔انبڈا قر آن کریم کو با قاعدہ ایے معمورات میں شامل اور داخل کر ٹیس ۔

دعاؤل اورتسبجات كامعمول بنالو

تيسرے بيد كەرمضان السارك كامهينه دعاؤل كامهينه تقابه الحمد مقداس

مبارک مہینے میں وعاؤں کی توفیق ہوئی۔لیکن یہ نہ ہوکہ اب رمضان کے بعد وعا کرنے کا سلسلہ ختم ہوجائے، بلکہ رمضان کے بعد وعا کرنے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہئے۔اور اس کے لئے بہترین راستہ میہ کہ اُدعیہ ما تُورہ جو حضور اقدی مرکفتا چاہئے۔اور اس کے لئے بہترین راستہ میں کہ اُدعیہ ما تورہ جو حضور اقدی مرکفتا چاہئے ہے تابت ہیں جن کو حضرت تھانوی نے مناجات مقبول میں جمع فرما دی ہیں۔روزانہ ''مناجات مقبول'' کی ایک منزل کی اللہ منزل کی ایک منزل کی ایک منزل کی ایک منزل کی دافل کر لیں: مثلاً

سُبْحَانَ اللَّهِ وَيَحَمُّنِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ

ایک تبیج روزانه.

سُبِّحَانَ اللهِ وَالْحَهُ لُلهِ وَ لَا إِللهِ إِلَّا اللهُ وَاللهُ ٱكْبَر ايك تبيج روز اند\_اورايك تبيج استغفاري \_

ٱسۡتَغُفِهُ اللهَ رَبِّى مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّٱتُوْبُ اِلَيْهِ اكتبع درود شريف كي اورايك تبيح

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم

فجر کی نماز کے بعدروز اندایک ایک تنبیج کامعمول بناً کو۔اوراگراس وقت موقعہ نہ لیے تو ۲۴ گھنٹوں میں کسی بھی ایک تنبیج پڑھنے کامعمول بنالو۔

گناہ کے قریب نہ جانے کا عہد کرلو

اور اپنے نفس کے ساتھ ایک عبد کرلیں کہ دیکھو، اب تمہاری نی زندگی

شروع ہور بی ہے۔اب گناہ کے قریب نہیں جانا۔ اوراینے آپ سے وعدہ کرلو۔ کہ اب ہم گناہ کے قریب نہیں جائیں گے یے پھر جب بھی کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو اور کسی گناہ کا محرک سامنے آئے تو اس ونت اس عبد اور وعدے کو ا و كرے كديس نے اين نفس سے ميومدكيا تھا۔ ابتم اس عبد ير ثابت قدم ركهنا\_ ذْكُرُكَا مت حانا\_\_ اور كيررات كوجب بسترير لينخ لكوتو اينا حائزه لوكه میں نے اپنے نفس سے جوعبد کیا تھا اس پر کس حد تک قائم رہاا در کس حد تک قدم مجسل **عما** او منطعی ہوگئی۔اگر کسی موقع پر غلطی ہوگئی ہے تو فور استغفار کرے کہ یا الله : اب کی مرتبه تونلطی ہوگئ آپ معاف فرمادیں۔ اب آئندہ گناہ نہیں **کروں گا۔ای عبد کو دوبارہ تازہ کرلے۔** موتے وقت بہ کا م کرلو اور حضرت کی وہ ماتیں جو میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ حضرت فر ماتے ہیں كدرات كوبسترير ليثيته وقت الله تعالى كي نعتون كالجمي استحضار كرو ـ اور ان سب نعتوں برامند تعالیٰ کاشکرادا کر د۔ادر جوغلطیاں ہوگئ ہیں ان پر استغفار کر د۔ اور کلمہ طبیبہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کرو۔اس کے بعد سو جاؤ۔اور روزانہ ہیہ

ہے کہ سیدھا جنت میں جا دُ گے \_\_\_ اللہ تعالیٰ ابنی رحت ہے، اپنے فضل ہے مجھے اور آپ سب کوان باتوں برعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے \_\_\_ آمین \_

عمل کرلیا کرو۔اگر سوتے ہوئے موت آ جائے گی تو القد تعالیٰ کی رحمت ہے امید

وَاخِرُ أَ المَّاأَنِ الْحَهْدُينِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

ظلم كي مختلف صورتين

مَعْقِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ



ضط در تیب مولا نا محمد عبدالله میمن صاحب اساذ جامعه دارالعلوم کراچی



ممامالالمات

خطاب : شيخ الاسلام حفرت مولانا مفتى محرتتى عمَّاني مظلم

ضبط وترتيب : مولانا محمرعبدالله مين صاحب تاريخ : ٣/جوري١٩٩٢ء

2. : 191.

وتت : بعدنمازعصر

مقام : جامع مسجد بيت المكرم كلثن اقبال

#### بِشمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# ظلم كى مختلف صورتيں

عَنِ ابْنِ عُمُرَ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا نَتَعَلَّفُ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْنَ اظْهُرِنَا. وَلاَ نَدِي مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ فَحَيدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ وَلاَ نَدِي مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ فَحَيدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ وَلَا نَدُي الْمُسِيْحَ النَّجَالَ، فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِ \* وَقَالَ: مَا يَحَدَ اللهُ مِنْ نَبِي إِلَّا أَنْذَرَ الْأُمَّتَةُ . الْحُ

(صحيح بخارىً كتاب المفازى باب حجة الوداع حديث نمبر: ٣٣٠٢)

خطبه ججة الوداع

بیر صدیث حضرت عبدالله بن عمر الله سے مروی ہے اور اس صدیث میں خطبہ ججة الوداع کا ایک حصف الله مایا ہے۔ اور بیسر کار دوعالم سائنا اللہ کا عجیب و غریب خطبہ ہے۔ یول تو حضور اقدس سائنا اللہ کی ہر بات ممارے لئے مشعل

ریب سب ہے کی و سر المران کی ایس میں اور بات مارے کے اس میں اس میں اور بات میں اور اس اللہ بات ہے اس کے موقع پر ایک لاکھ چوہیں ہزار صحابہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس عج کے موقع پر ایک لاکھ چوہیں ہزار صحابہ

ب ادیا ہے حریب ہے ہے۔ اس اس میں براید ما ہے جو اس میں اس میں ہم اور عابد کرام میلان کا مجمع آپ کے ساتھ تھا۔ آپ اندازہ لگا ہے کہ ایک لا کھ چوہیں ہرار میں برار میں ہم جو آپ میں بیال کی محنت کا بھل تھا۔ اس میں برار میں برار میں برار میں ہم اس کا بھل تھا۔ اس میں برار میں برار

سیکس سال تک آپ نے جومحنت کی اور جومشقت اٹھائی ججۃ الوداع کے موقع پر ایک لاکھ چوہیں ہزار صحابہ کرام ڈھٹھٹ کی صورت میں اس کا کھل سامنے موجود تھا\_\_\_ اور ساتھ میں بیجی احساس تھا کہ الحمد للہ میرے آنے کا جومشن تھا

وہ اب پورا ہورہا ہے۔ اور اب جھے انڈ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے۔ لہٰذا میں اس موقع پر میں ان صحابہ کرام کو ایسی باتی بتاتا جاؤں جو قیامت تک ان کی رہنمائی کریں

موت سے پہلے کی جانے والی تقیحتیں

ای لئے جمۃ الوداع کے خطبہ میں حضور اقدی سائنٹی کے زندگی کے اصول بیان فرمائے اور جسے باپ اپنے بیٹے کو رخصت ہوتے وقت نفیحت کرتا ہے تو وہ اس نفیحت میں اپنی ساری زندگی کا نجوڑ پیش کر دیتا ہے نے فرض کرو

کدایک باپ ہواوراس کی اولا وہو، اور اس کو ریمعلوم ہوجائے کہ ایک محتشہ کے بعدمیر اا نقال ہونے والا ہے تو وہ اپنی ساری زندگی کے تجریات کا نجوڑ ان کے سامنے بیان کر دے گا کہ جٹا!ان اِن چیز ول سے پر ہیز کرنا، اور یہ مہ کام کرنا۔ اس وقت وہ باب جو دصیت کرے گا وہ کتنے دل ہے کرے گا۔ اور وہ وصیت کتنی صحیح اور سحی وصیت ہوگی \_

اس سال کے بعد میں تم کونہ د کھے سکوں

جب باب اینے بیٹوں کو ایس وصیت کرتا ہے تو سر کار دو عالم مہنگالے کی رحت اور شفقت این امت پر اولا دے کہیں زیادہ ہے۔ اس لئے جمۃ **الوداع** كے خطبہ كا آغاز عى ان الفاظ سے قر، يا:

لَعَلِّىٰ لَاأْرًا كُمْ بَعُنَ عَاجِيْ هٰنَا

(ترمذى شريف كتاب المحج باب ماجاء لى الافاضه من عرفات حديث لمبر ٨٨٢) یعنی شاید اس سال کے بعد میں تم کو نہ دیکھ سکوں ۔ یعنی میری تم سے ملا**قات اس** جگہ نہ ہو۔اس لئے میںتم کوالی باتمیں بتار ہا ہوں جن کوتم لیلے باندھ لو۔ بیہ ہے ''خطبہ ججۃ الوداع'' جو اسلام اور دین کا خلاصہ اور ٹیجوڑ ہے نے میر خطبہ بڑا طویل ہے اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔لیکن یہاں پر علامہ نو وی من نے اس خطبہ کا ایک طرا ذکر فرمایا ہے۔ اس میں جہاں اور بہت ی باتی ذکر فرمائیں، وہیں برآپ نے میچ دجال کا جوفتنہ آنے والا ہے اس کا بھی ذکر قرمایا۔ اس کی تفصیلات بیان فر ما تحی \_

مسيح وجآل كى علامتيں

اس میں سے بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نبی بھیجا ہے اور جینے
انبیاء بھی تشریف لائے ان سب نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا کہ
سے فتر آنے والا ہے کہیں تم اس فتر کا شکارمت ہوجانا۔ حضرت نوح بی این اپنی
امت کو ڈرایا۔ حضرت نوح بی ایک بعد جینے انبیاء بھی آئے انہوں نے اپنی اپنی
امت کو ڈرایا۔ اور حضور اقدس من نی این کے فرمایا کہ تم کوئی دجال کی علامت بتا
دیا ہوں۔ چنا نچہ آپ نے فرمایا کہ:

مَا بَعَفَ اللهُ مِنْ نَبِي إِلَّا أَنْلَاهُ أُمَّتَهُ. أَنْلَاهُ أُوْحٌ وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ بَغِيهِ وَإِنَّهُ يَغُرُ جُونِيكُمْ فَهَا خَفِي عَلَيْكُمْ فَهَا خَفِي عَلَيْكُمْ أَنَّ عَلَيْكُمْ أَنَّ عَلَيْكُمْ أَنَّ وَالنَّهُ أَعُورُ عَيْنِ الْيُمُلَى، كَأَنَّ عَيْنَ الْيُمُلَى، كَأَنَّ عَيْنَ الْيُمُلَى، كَأَنَّ عَيْنَ الْيُمُلَى، كَأَنَّ عَيْنَ الْيُمُلِيلَةَ عَيْنَ الْيُمُلِيلَةُ عَيْنَ الْيُمُلِيلَةُ اللهُ عَيْنَ الْيُمُلِيلَةُ اللهُ عَيْنَ الْمُعْلَى اللهُ عَيْنَ الْيُمُلِيلَةُ الْمُعْلَى اللّهُ عَيْنَ الْيُمْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّه

(حواله سابقه مخارى شريف حديث نمبر ٢٠٣٠)

فرما یا کہ وہ علامت میہ ہے کہ اس کی دائن آنکھ کانی ہوگی۔ بیٹیک تمہار ارب کانا نہیں، جبکہ اس کی آنکھ اسی ہوگی جیسے پچکا ہوا انگور ہوتا ہے۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور وہ خدائی کے دعویٰ کی دلیل میں بعض ایسے کام کرکے دکھائے گا جس کو دیکھ کر بعض لوگوں کو شبہ ہو جائے گا۔ مثلاً وہ جب یارش برسانا چاہے گا بارش برس جائے گی۔ اس کی وجہ ہے لوگ دھوکہ میں پڑجا کیں گے۔

#### د جال ایک آئکھ سے کا نا ہو گا

اور شریعت کی اصطلاح میں ایسے کاموں کو''استدراج'' کہا جاتا ہے۔
ایمن اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بعض اوقات کی ظالم، فائن، فاجر، کافر کو ڈھیل وے
دی جاتی ہے۔ اس ڈھیل میں بعض اوقات وہ ایسے کام کر دکھا تا ہے جو کام
عادت کے خلاف اور حیرت انگیز کام ہوتے ہیں۔ یہ' استدراج'' اور آزمائش
ہے۔حضور اقدس مان تھا پیل نے فرمایا کہ وہ دجال چاہے کتنے ہی کرشے دکھائے،
بارش برسائے، یا کوئی اور کام کرے لیکن میں جہیں اس کی علامت بتا رہا ہوں
کہ وہ کانا ہوگا۔ اور اس کی وائن آ کھھ یچکے ہوئے انگور کی طرح ہوگی۔ اس لئے
اس کود کھ کر بیچان لینا۔ کیونک تبہارا خدا کا نائیس ہوسکتا۔

کونسا دن مکونسا مہینہ ہے

مجرا گلا جملہ بیارشا دفر ما یا جس کی وجہ سے میرصد یث علامہ نو وی اس باب

میں لائے ہیں۔وہ ہے:

أَلَا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَانَكُمْ وَأَمُوَالَكُمْ كَحُرُمَةِ يَوْمِكُمْ هٰنَا فِي بَلَيكُمْ هٰنَا فِي شَهْرِكُمْ هٰنَا، (حراله بالا بعارى حدث نصر ٢٣٠٠)

ایک دوسری روایت میں اس کی تفصیل اس طرح آئی ہے کے حضور اقدس مان اللہ اللہ علیہ نے عرض کیا فیا اللہ علیہ نے عرض کیا کہ میں میں اللہ علیہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عرف کا دن بری کے میں میں اللہ علیہ میں اللہ عرف کا دن بری

حرمت والا دن ہے۔ پھرآپ ٹاٹھ نے پوچھا کہ میر مہید کوئیا ہے؟ صحابہ کرام ٹاٹھ کے فرمایا کہ سے در کا ہم ٹاٹھ کے فرمایا کہ مید نہ اللہ میں آم سے خطاب کر رہا ہوں؟ صحابہ کرام ٹاٹھ نے جواب دیا کہ میدان ہے۔

## ایک دوسرے کی جان، مال،عزت پرحمله مت کرنا

اس کے بعد آپ سائن ایل کے دور اس کا اور کھو! آج کا یہ دن کتا حرمت والا ہے اور یہ جگہ جہاں میں تم سے خطاب کر رہا ہوں، یہ کتی حرمت والی جگہ ہے اور یہ مہینہ جس میں تم سے خطاب کر رہا ہوں، یہ کتی حرمت والا مہینہ ہے۔ خوب سن لو! کہ تمہاری آپی میں ایک دوسر سے کی جانیں، ایک دوسر سے کے مال اور ایک دوسر سے کی آبرو کی ایک دوسر سے پر آئی ہی حرمت والی ہیں جس طرح آج کے دن کی حرمت، آج کی جگہ کی حرمت اور اس مہینہ کی حرمت ہے۔ اس لے میرے دنیا سے جانے کے بعدتم ایک دوسر سے کی جان، مال اور آبرو لیے میرے دنیا سے جانے کے بعدتم ایک دوسر سے کی جان، مال اور آبرو لیے میرے دنیا سے جانے کے بعدتم ایک دوسر سے کی جان، مال اور آبرو

# ایک چیز کی حرمت کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے

ای ے ملی طلی ایک حدیث ابن ماجہ یس آئی ہے اس میں حفرت عبداللہ بن عمر اللہ اور ایت کرتے ایس کہ ایک مرتبہ نبی کریم مان اللہ بیت اللہ ہے شریف کا طواف فرما رہے تھے ۔ طواف کرتے ہوئے آپ نے بیت اللہ ہے

خطاب کرتے ہوئے فرما یا کہ اے کعہ!اے بیت اللہ! تو کتنی حرمت والا ہے، تو کتنی عظمت والا ہے، تو کتنا مقدس ہے\_ حضرت عبداللہ بن عمر ما انتے ہیں کہ اس کے بعد حضور اقدی می نظار نے مجھ سے بوچھا کہ بیہ بناؤ کہ کعبہ سے ز بادہ حرمت اور کعہ ہے زیادہ تقدس رکھنے والی کوئی چز ہے؟ \_\_ میں نے کہا ك' الله ورسوله اعلم" كراشاوراس كرسول عى بهتر مانة إلى، ہمیں نہیں معلوم \_\_\_ اس وقت آپ منتظام نے فرمایا کہ ہاں! ایک چیز الی ہے جس کی حرمت اس کعیہ ہے بھی زیادہ ہے، وہ ہے ایک مسلمان کی حان ۱۰س کا مال، اس کی عزت اور آبرو۔ لینی اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حان پر پاکسی سلمان کے مال پر پاکسی مسلمان کی عزت اور آ برویر ناحق تمله کرتا ہے یا اس کی حق تلفي كرتا بتوبيمل ايهاب جيكو كي تخف بيت الله كو ذها د \_ جس طرح كعبه كو دُهان والاظالم ب، اس سے برا ظالم و وضحف موكا جوكى انسان برظلم مر کار دوعالم منتقالیج نے ایک مسلمان کی جان ، مال اور آبروکی اتنی حقیقت بیان فر مائی۔ (مبنن ابن ماجة, كتاب الفتن باب حرمة دمالمؤ من\_حديث نمبر ٣٩٣٣) آج مسلمان کی حان مھی ،مچھر سے زیادہ بےحقیقت کیکن آج کےاس دور میں ایک مسلمان کی حان اتنی ہی بے حقیقت ہے۔ بلکہ کھی اور مچھر سے زیاوہ بے حقیقت ۔ آج نہ جان کی کوئی قیمت ہے اور نہ مال اور آ برو کی کوئی قمت ، دوم ہے کا مال کھا گئے تو بس کھا گئے 💎 دوم ہے سلمان کی آبرو پر تملہ کرتے ہوئے اس کی غیبت کر دی تو کر دی ، کسی مسلمان ک

جان لینی ہوئی تو لے لی ،کوئی پرواہ ہیں۔

ایک مرتبدایک کوفی شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر ناہ سے بیہ مسئلہ پو چھا کہ حالت احرام میں مجھ سے مچھر مرگیا تو اس کا کیا فدیہ اور کیا کفارہ ادا کروں؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ خدا کے بندے! تجھے مجھر کے مرنے کی تو اتیٰ گلر

، مور بی ہے اور تمہاری قوم نے حضور اقدی سائنظیم کے نواے کو شہید کردیا۔اس

وقت کفارہ کا خیال نہیں آیا کہ کیا کفارہ ادا کروں۔ اور کیا تلافی کروں؟ \_\_\_ آج یہی صورت ہورہی ہے کہ آج مسلمان کی جان کو چھمر اور کھی

ے زیادہ بے حقیقت مجھ رہے ہیں اور مال اور آبرو کے بارے میں کھلی چھوٹ

مجھتے ہیں کہ جو جی میں آیا کر لیا اس کی کوئی فکر نہیں کہ میرے پاس بیدومرے کا

مال آيا ہے۔

(صحيح بخارى, كتاب الإدب باب رحمة الولدو تقيله ومعانقته حديث نمبر ١٩٣٥)

اے اللہ! آپ گواہ رہئے گا

بہر حال! اس حدیث شریف میں حضور اقدی میں میں آپئے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خون کو اور تمہارے مال کو ایسی حرمت دی ہے جیسے آج کے دن کی حرمت، آج کے مہنے کی حرمت اس کے بعد پھر آپ نے آسان کی طرف مرا کھا کو فرمایا:

أَلَا هَلُ بَلَّغُتُ؛ قَالُوْا: نَعَمُ. قَالَ: اَللَّهُمَّ اشْهَدُ ثَلَاثًا

(حوالهبالا بخاري حديث نمبر ٢٣٠٣)

کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا یا نہیں؟ میں نے ان سب کو بتا دیا اور تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ اے اللہ! آپ گواہ رہے گا کہ میں نے آج کے دن ان کے سامنے اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا:

َلَا تَرْجِعُوْا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ (حرالهالا بعارى حديث لمر ٣٣٠٣)

میرے ہونے کے بعد ایسانہ ہو کہ تم کھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ، اور ایک دوسرے کی گرونیں مارنے لگو۔ اس حدیث کو یہاں لانے کا منشا میہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کی جان ہویا مال ہو، یا عزت اور آبرو ہو، اس کی حرمت کو حضور اقدیں ساتی ہے۔ نے اتنی اہمیت دی کہ ججة الوداع کے موقع پر اس کی تفصیل بیان فرما کر 'مند تعالیٰ

ہے ای ایمیت دی کہ بچة الودان مے سون پران کی میں بیان کردی۔ کو گواہ بنایا کہ میں نے میتفصیل بیان کردی۔

دوسرے كى ايك بالشت زمين پر قبضه كرنے كا عذاب وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، إِنَّ رَسُوْلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِنْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طُوْقِهُ مِنْ سَنْجَ أَرْضِيْنَ.

(بخارى شريف كتاب المظالم باب الممن ظلم شيئاً من الارض حديث لمبر ٢٣٥٣)

حفرت عائشہ صدیقہ عظافر ماتی ہیں کہ حضور اقدس سن پیاپیلے نے ارشاد فرمایا: کہ جو محض کسی دوسرے کی زمین ایک بالشت برابر بھی ظلماً قبضہ کر لے تو تیامت کے دن سات زمینوں کا طوق اس کے مکلے میں ڈالا جائے گا۔۔اب

یا ہے ہے۔ سوال میہ ہے کہ انسان کا گلاتو چھوٹا ساہے سات زمینوں کا طوق نا کر اس کے

گلے میں کیے ڈالا جائے گا؟ \_\_ محدثین کرام نے فرمایا کہ اس کے معنی پیر ہیں کہ اس شخص کو زمین کے اندر دھنسایا جائے گا کہ زمین کے جوسات طبقات ہیں ان سے بھی نیچے تک اس کو دھنمایا جائے گا۔ یہ عذاب کی ایک شکل ہے جو نبی كريم مان اليليم في بيان فرمائي- اب سرات زمينول كاطوق بنانے اور زمين میں دھنسانے کی شکل کیا ہو گی؟ ہم اور آپ اس کو یہاں مجھنہیں کیتے ، اس لئے کہ ہم اینے ماحول اور اینے گردو پیش کی صدود میں محدود میں اور آخرت کے عالات جاری قہم اور ادراک سے بالاتر ہیں ۔ ببرحال مہ خر حضور اقدی مان الميار نا من المحمل كى الله على الله كوئى شبنيس موسكاً وومر سے كى زيمن ناحق قبضه کرلیہا، به کتنا بخت معاملہ ہے۔اور حدیث نثریف میں ایک مالشت کے الفاظ ہیں کدایک بالشت زمین پر قبضہ کرنے کا مدعذاب ہوگا۔ بالثت کے لفظ ہے اس طرف انثار ہ مقصود ہے کہ بیرضروری نہیں کہ آ دمی ای وقت غاصب سمجھا جائے گا جب وہ لمبا چوڑ ایلاث قبضہ کر لے۔ بلکہ حجو ٹی زمین بے کیکن وہ غصب کی ہے اور ناحق ہے اس پر بھی میداب صادق آئے گا بہت می صورتیں الی ہیں جن کے بارے میں ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ وہ غصب کے اندر واخل نہیں ۔ قبضہ کرنے کی انتہائی صورت میہوتی ہے کہ سی کی زمین چھین لے، غصب کر لے اور موقع یا کرا پنی ملکیت میں اس کوشامل کر لے۔ بیٹمل تو ہے ہی حرام اور مندرجہ بالا وعید اس پر صادق آتی ہے۔لیکن علاء کرام نے فرمایا کہ کسی بھی طریقے ہے کسی د وسرے کی زمین کا استعمال اس کی اجازت اور مرضی اور خوثی کے بغیر کمیا جائے تو · ہ بھی اس وعید کے اندر داخل ہے۔ ان طریقوں کے بارے میں ہمارا دھیان بھی اس طرف نہیں جاتا کہ ہے ہم دوسرے کی زمین غصب کررہے ہیں اور اس کو نا جائز طور پر استعال کررہے ہیں۔

#### كرابيداري كامعابده

آج کل ایک د با بہت عام ہوگئ ہے۔ وہ یہ کدمکان کا مالک کوئی اور ہے
اور دوسرا آدی اس مکان میں کرائے پر رہتا ہے تو شریعت کا تھم سے ہے کہ جس
وقت وہ کرایہ داراس مکان کو کرایہ پر لے رہا تھا اس وقت کتنی مدت کا حالمہ ہوا
تھا؟ جتنی مدت کا معاہدہ ہو مثلاً سمال، ۵ سال، ۱۰ سال کا معاہدہ ہو۔ جب و و
مدت گزرجائے تو اس کے بعد ایک دن بھی مالک کی مرضی کے بغیر اس مکان شن
رہنا جا تز نہیں \_\_\_ اور اگر کوئی مدت مقر رنہیں تھی تو اس صورت میں فقہاء کرام
فرماتے ہیں کہ صرف ایک ماہ کی مدت کرایہ داری کے لئے معتبر ہوگی۔ اس
صورت میں ہر ماہ کرایہ داری کی تجدید کرئی ہوگی۔ ہمرحال جب مدت پوری ہو
حارت میں ہر ماہ کرایہ داری کی تجدید کرئی ہوگی۔ ہمرحال جب مدت پوری ہو
حارت میں ہر ماہ کرایہ داری کی تجدید کرئی ہوگی۔ ہمرحال جب مدت پوری ہو

#### كرابيدداركا مكان يرقبضه كرلينا

لیکن آج کل کے قانون میں کرایہ دار کو تحفظ دیا گیا ہے کہ بعض حالات میں مالک، مکان خالی نہیں کرا سکا۔ اس کے لئے بعض شرطیں ہیں اب لوگ اس قانون کا فائدہ اٹھا کر مکان خالی کرنے سے اٹکار کر دیے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو کرایہ ادا کر رہے ہیں ارب بھائی! یہ قانون اس دنیا کی صد تک ہے جب آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو وہاں قانون کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا، اس لئے کہ شرعاً وہ قانون آپ کو مکان پر قبضہ برقرار رکھنے پر مجو نہیں کرتا اگر کوئی شخص چاہے تو خالی کرسکتا ہے۔ چونکہ مالک کی مرضی کے بغیر مقم اس کے مکان میں رہائش رکھے ہوئے ہواں لئے وہ کرابید دیتا بھی معتبر نہیں۔ اور غصب کرنے کا گناہ ابنی جگہ ہے۔ بہرحال مالک کی مرضی کے بغیر دوسرے کی ایک بالشت زمین پر بھی قبضہ کرتا حرام ہے۔ اور اس پر بیدوعید بیان فر مائی کہ سات زمینوں تک اس کو دھنرایا جائے گا۔ آ جکل دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے سات زمینوں تک اس کو دھنرایا جائے گا۔ آ جکل دوسروں کی زمین پر قبضہ کرنے کی وہا بہت بھیل گئی ہے اور لوگ اس کو بہت معمولی بات خیال کرتے ہیں ۔ اور قانون تمہیں اس بات پر مجبور بھی نہیں کرتا کہ تم لاز ما اس مکان پر قبضہ کرکے بیٹھنا کی طرح بھی خار کی جیشنا کی طرح

خوش ولی کے بغیر دوسرے کا مال حلال نہیں ایک اور حدیث میں حضور اقدس سان این ہے ارشا وفر مایا: لاکٹیجنگ مّالُ المر ٹیءِ مُسْلِمِدِ الاَّ بِطِیْبِ نَفْسِ مِنْهُ

(سنن دارقطني كتاب البيوع حديث نمبر ١٩)

فرمایا که کمی بھی مسلمان کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر تمہارے کے حلال نہیں۔خوش دلی کے ساتھ دینا ضروری ہے۔ اگر شرما شری میں یا زبردتی میں دوسرے نے اپنا مال دے دیا وہ مال بھی تنہارے لئے حلال نہیں۔ ہاں: جہاں میں معلوم ہوجائے کہ میشخص سوچ سمجھ کرخوش دلی سے اپنے اختیارے دے رہا

ہے پھر وہ مال حلال ہے۔ لہذا وہ کرایہ داری جوزبردی قانون کے زور پر کرائی جاتی ہے وہ خوش دلی سے نہیں ہوتی وہ کرایہ داری حرام ہوتی ہے۔۔اور کی دوسرے کی زمین پر اس طرح قبضہ کرنا درست نہیں۔اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کواس سے بچنے کی توفیق عطافر مائے۔۔ آئین۔

#### دوسرے کی دیوار کا استعال غصب ہے

ہبر حال: ہات صرف اس حد تک نہیں کہ کسی کی زمین پر قبضہ کر کے اس پر مكان بناليا اوراس ميں رہنا شروع كر ديا۔ بلكه زمين كا يا مكان كا ايسااستعال جو مالک کی مرضی کے خلاف ہو وہ بھی ''غصب'' کے اندر داخل ہے\_\_ مثلاً آجکل اس کا رواج عام ہو چکا ہے اور کوئی مخص اس کو براہی نہیں مجھٹا کہ دوسر مے محص کے مکان کی دیوار پر اشتہار لگا دیا۔ ما نعرے لکھ دیے ،اور اس کے نتیج میں ساری دیوار کالی ہور ہی ہے لے ظاہر ہے کہ کی دوسر مے مخص کے مکان کی و بوار کا استعال اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر کرنا یہ بھی '' غصب'' کے اندر داخل ہے لیکن پوری قوم اس کام پر گئی ہوئی ہے۔ بڑی بزی اصلاحی تحریکیں ، بڑی بڑی جماعتیں اور انجمنیں بھی اس میں مبتلا ہیں کہ لوگوں کے اموال، لوگوں کے مکانات اور دیواروں کو سیاہ کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ان کو رو کے تو وہ رو کنے وال ظلم کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ پیدر حقیقت دوسرے کی ملک کا، دوسرے کی جائیداد کا، دوسرے کی دیوار کا غلط استعمال ہے اور ناجائز استعمال ہے کیکن آج پوری قوم اس کے اندر مبتلا ہے۔اور کوئی زبان کھول کرینجیس کہہ سکتا کہ

تم پیکام غلط کررہے ہویا نا جائز کررہے ہو، گناہ کا کام کررہے ہو۔

اسلام کے دعو پدارا ورغلط کام

یکہ بعض اوقات خود اسلامی نظام کے دعویدار ، اسلامی انقلاب کے دعویدار، وہ خود بیکام کررہے ہیں اب ذبئن میں کیے آئے کہ بیر گناہ کا کام ہور ہا ہے، اس لئے کہ ہم خود اسلام کے علم بردار ہیں، اسلامی نظام کے قائم کرنے والے ہیں، اس لئے بیکام حرام اور ناجائز کیے ہوا؟ \_\_\_\_ لیکن خوب مجھے کیے کہ ہیں گناہ کرکر کے، اللہ کی نافر مانی کرکر کے، لوگوں کے اگر کوئی شخص یہ سجھے کہ ہیں گناہ کرکر کے، اللہ کی نافر مانی کرکر کے، لوگوں کے

ا مروی من سی جے لدیں نتاہ طرح ہے، اللہ ی عام ہای طرح اسلامی نظام بھی حقوق کے اسلام نافذ کروں گا تو یا در کھئے اس طرح اسلامی نظام بھی منہیں آسکا۔

پہلے اس چھ فٹ کےجسم پر اسلام نافذ کرلو

اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح اسلام کے نفاذ کا تھم دیا ای طرح اسلام کے نفاذ کا تھم دیا ای طرح اسلام کے نفاذ کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اور ہمارے ذھے کچے حقوق وفر انفی عائد فرمائے۔ جب تک ہم ان کی یابندی نہیں کریں گے اس وقت تک اسلام تا فذنہیں ہوسکا۔ اور پورے ملک پر اسلام تا فذکر کا تو بہت بڑا کام ہے کی ایک فرد کے افتیار میں نہیں کہ وہ پورے ملک پر صحیح معنی میں اسلام تا فذکر دے لیکن ایک سلطنت ایسی ہے جو انڈ تعالیٰ نے ہم انسان کو دے رکھی ہے۔ وہ ہے اس کے سر مسلطنت ایسی ہے جو انڈ تعالیٰ نے ہم انسان کو دے رکھی ہے۔ وہ ہے اس کے سر علومت ہے اور ہم انسان کی حکومت ہے اور ہم انسان کی حکومت ہے اور ہم انسان کو افتیار حاصل ہے، کوئی دو سرائحف اس میں

مداخلت كرنے والانبيں \_ بھائى! يہلے اس يائج چوف كى حكومت يرتو اسلام نافذ کر لو، اس جم کوتو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تالع بنا لو۔ اگر کوئی خفس اس جہم پراسلام نافذنہیں کرسکتا وہ بورے ملک پر کیے نافذ کرے گا۔ سیاہ کاری پوری قوم کا مقدر بن چک ہے بہرحال آج کسی محلے میں نکل جاؤتو کوئی دیوار الی نہیں ملے گی جس پریہ تعرے درج نہ ہوں۔ ساری د بواریں ساہ ہیں، سارا شہر سیاہ ہورہا ہے اور در حقیقت پیسیاہ کاری بوری قوم کا مقدر بن چکی ہے۔کوئی ٹو کنے والانہیں ،کوئی اس کو گناہ بھی نہیں مجھتا۔حضور اقدیں مان ایک فرمارے ہیں کہ اگر کی شخص نے ایک بالشت زمین دوسرے کی ناجائز طریقے پر استعال کی تو قیامت کے روز اس کے گلے میں سات زمینوں کا طوق ڈ الا جائے گا۔ (صحيح بخارى كتاب بدء الخلق باب ماجاء في سبع ارضين حديث لمبر ١٩٨) ہ یہ با تنس س کر بہت ہے لوگ ہے کہتے ہیں کہ آ پ نے تو بیرسب دنیا داری کی با تنس شروع كردى بين .... جم تواس خيال سے يہاں آتے بيں كه يہاں دين كى اور نماز،روزے کی یا تیں من لیس گے،لیکن یہاں تو دنیا داری کی یا تیں ہورہی ہیں۔ بدسب باتنیں وین کا حصہ ہیں خوب تجھ کیجئے! بیرماری با تیں دین کا حصہ ہیں ۔اگر کی کے: ہن میں یہ بات ب كدوين صرف مجد كے اندر مواكرتا ب مصلى اور جائے نماز پر مواكرتا بتووة تخف ان في نه بات نكال د \_\_ الله تعالى في جميل برجكه

''مسلمان'' بنایا ہے۔ ہمارا ہر قول وقعل، ہماری ہر نقل وحر کت اللہ ادر اللہ کے رسول مٹینٹوپینز کے تابع ہونی چاہئے \_\_\_ چونکہ اس عمل کے گناہ ہونے کا احساس نہیں۔اس لئے اس مل پرشرمندگی بھی نہیں اور اس لئے دوسر افتحص اس پر ٹوکآ مجی نہیں کہتم جو بیکام کررہے ہویے غلط کام کررہے ہو، اس کے خلاف کوئی آ واز تھی نہیں اٹھا تا، اس لئے کہ ہر ایک یہ تجھتا ہے کہ یہ سب جائز ہے \_\_ حالانکہ یے کام ناجا تزاور حرام ہے۔ مساجد کی د یواریں محفوظ نہیں اب بہ ہماری محید بیت المکرم ہے۔ اور ای طرح دوسری مساجد ہیں ان کی د بوار س نعروں ہے اور اشتہارات ہے پٹی پڑی ہیں۔ اب بہ سحیر جو القد کا تھرے تو اللہ کے گھر کی دیوار کواس کام کے لئے استعمال کرنا تو اور زیادہ بری مات ہے \_\_ ہاں کوئی جگہ ایسی ہوجس کے بارے میں معلوم ہو کہ اس پر اشتہار لگانے ہے کسی کو اعتراض نہیں ہو گا تو اس جگہ کو استعمال کرنے میں کوئی مضا كقه نہیں \_\_لیکن اس طرح بلا امتیاز دوسروں کی دیواریں استعال کرتا حرام اور ناطازے۔ ظلم اورغصب کے بارے میں اصول یا در تھیں کہ 'ظلم' اور''غصب'' صرف پہنیں کہ دوم ہے کی زمین پر قبضہ کر لیا اور اس پر مکان بنا کر ہیڑھ گیا ، تب ظلم ہوگا۔ بلکہ دوسر کے تخص کی کوئی جگہ بھی ناجا ئز طور پر بلا اجازت استعمال کرنا وہ سب اس کے اندر داخل ہے\_\_\_ فقتہاء کرام نے فقہ کی کتابوں میں اس پر بحث کی اگر کوئی مخض اینے گھر کی حصت ہے جو' 'پر نالہ'' نکا لے گا وہ پر نالہ '' نالمبا

نکال سکتا ہے؟ اس لئے کداس شخص کی ملکیت تو صرف اتنی ہے جتنا اس کا گھر ب- اور جب وہ پر ٹالہ گھر کی حصت پر لگائے گا تو وہ'' فضا'' کا اتنا حصد اپنے استعال میں لائے گا جو اس کی ملکیت نہیں \_\_ تو اب شرعاً کی حد تک فضا یں یر نالہ نکالنے کی اجازت ہے کہ اس ہے آگے اگر برنالہ نکالے گاتو وہ نضا کا غلط اور تا جائز استعال ہوگا۔فقہاء کرام نے پہاں تک بحث کی ہے۔ خالی جگه پرقبضه کرنا حرام ہے اب تو ہمارا ہے حال ہے کہ جب دیکھا کہ کوئی جگہ خالی پڑی ہے چلوقیعنہ کر لواور گھیرلو۔ اور کسی ایک فرد کی چیز پر قبضہ کر لیٹا تو برا ہے ہی لیکن اگر کسی مشترک چیز پر قبضہ کرلیا تو بیال ہے کہیں زیادہ براہے، اس لئے کہ اگر کسی ایک فرد کی چیز پر قبضہ کرلیا تو جب مجمی توبہ کی تو نیق ہو گی تو اس شخص سے معافی ما نگ لے گا تو معاف ہو جائے گا\_ لیکن اگر یوری قوم کی مشترک چیز پر قبضہ کرلیا تو اب كس كس سے معانى ما تكما چرے گا۔ اور كس كس سے اپنا حق معاف كراتا پھرے گا۔اس لئے بیاس ہے زیادہ شکین مات ہے۔حضور اقدس مانٹھ کیلے نے

جوہمیں تعلیم دی ہے اس میں میرسب باتیں داخل اور شامل ہیں۔اللہ تعالیٰ ہمیں

ان باتوں کو بیجھنے اور ان پرعمل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے ، آمین

احتجاج کے نام پر دومروں کا نقصان

آج کے معاشرے یں عجیب رواج چل پڑا ہے کدان چیزوں کی طرف کسی کا دھیان بی نہیں جاتا\_ مثلاً کسی چیز پر احتجاج کے لئے تحریک چل پڑی۔ اور ہڑتال ہو گئی اور جلوں نکل آیا۔ اور اب جلوں کے سامنے جو آرہا ہے اس کو پتھر مارا جارہا ہے، اب گاڑی گزری تو اس پر پتھر مار دیئے، بس گزری تو اس پر پتھر مار دیئے کوئی مرے یا جیئے، کسی کی جان جائے یا کسی کا مال تیاہ ہو،

ان کواس کی پرواہ نہیں، اوراس کے ذریعہ اپنے جذبات کا اظہار ہور ہا ہے۔اور جمہور ست کے نام پر ہماری توم نے کام سکھا ہے۔

جہوریت کے نام پر ہاری قوم نے سے کام سکھا ہے۔

دوسرے کا مال خوشد کی کے بغیر حلال نہیں

حضورا قدس مان چیز نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے اور ہمیں میر بھی سکھایا ہے

کہ:

لاَيَحِلُ مَالُ امْرِيْءِ مُسْلِمٍ الأَبِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

(كنز العمال\_جلداول\_كتابالايمان والاسلام حديث نمبو٣٩٣)

کہ خوشد لی کے بغیر دوسرے کا مال طال نہیں۔ فقہاء کرام نے اس حدیث کی تشریح میں اپنی کوئی چیز تشریح میں اپنی کوئی چیز

دوسرے کو دے دی یا کس بات کی اجازت دے دی تو وہ اجازت بھی معتبر نہیں ، اس لئے کہ دیکھنا ہیہے کہ خوش دلی سے اجازت دی یانہیں؟\_\_\_

ايبا چنده حلال نہيں

مثلاً مجمع عام میں کسی مقصد کے لئے چندہ ہو رہا ہے، اور ترغیب دی جارہی ہے کہ ہر آدی اس کے اندر چندہ دے۔ اور اس میں ہر آدی سے خض خطاب کرکے چندہ ما نگا جا رہا ہے کہ آپ بھی چندہ دے دیجئے، آپ بھی چندہ وے دیجئے \_\_\_ اب آدمی اس مجمع کے اندر شرمندگی کی وجہ سے بیٹیس کہ سکتا کہ میں چندہ نہیں و یا تو میری کہ میں چندہ نہیں و یا تو میری اگل میں نے چندہ نہیں و یا تو میری تاک کٹ جائے گی اور مجمع کے اندر میری بدتا می ہوگی ۔ چنانچہ بدتا می سے بچنے کے نیال سے اس نے چندہ دے دیا ہے ملکم الامت حضرت مولا تا اشرف علی صاحب تھا نوی کھیلی فرماتے ہیں کہ اس طرح جو چندہ وصول کیا گیا، وہ چندہ حرام ہے ۔ ملال نہیں ہے ۔ اس لئے کہ وہ چندہ خوش دلی سے نہیں دیا گیا، بلکہ زبردی لیا گیا۔ طلل چندہ وہ ہے جو خوش دلی سے دیا جائے ، طیب نفس سے دیا جائے ۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے دیا جائے \_\_ مخلوق کے ڈر سے جو چندہ دیا جائے \_\_ مخلوق کے ڈر سے جو چندہ دیا جائے \_\_ مخلوق کے ڈر سے جو چندہ دیا جائے \_\_ مخلوق کے ڈر سے جو چندہ دیا جائے \_\_ مخلوق کے ڈر سے جو چندہ دیا جائے \_\_ مخلوق کے ڈر سے جو چندہ دیا جائے \_\_ مخلوق کے ڈر سے جو چندہ دیا جائے \_\_ مخلوق کے ڈر سے جو چندہ دیا جائے \_\_ مخلوق کے ڈر سے جو چندہ دیا جائے \_\_ مخلوق کے ڈر سے جو چندہ دیا جائے \_\_ مخلوق کے ڈر سے جو چندہ دیا جائے \_\_ مخلوق کے ڈر سے جو چندہ دیا جائے \_\_ مخلوق کے ڈر سے جو چندہ دیا جائے \_\_ مخلوق کے ڈر سے جو چندہ دیا جائے \_\_ مخلوق کے ڈر سے جو چندہ دیا

# باا ترشخصيت كاچنده كرنا درست نہيں

اس لئے حضرت تھانوی کھٹی فر ما یا کرتے ہتے کہ جولوگ کی کام کے لئے
چندہ کرنے جاتے ہیں، تو چندہ کے لئے ایسے بااثر شخص کا جانا جس کی بات کو
آدی رونہ کر سکے۔ بیدرحقیقت چندہ نہیں لینا بلکہ شخصیت کا وبا کو ڈالنا ہے۔
اس لئے کہ جب وکا ندار بیددیکھے گا کہ اتنا بڑا آدی میری وکان پر چل کر آیا
ہے تو اس دکا ندار کی بجال نہیں کہوہ چندہ وینے سے انکار کرے اس لئے وہ
آنے والا اتنا بااثر ہے کہ اس سے انکار کے لئے زبان نہیں اٹھتی لئیڈ امید چندہ فوشد کی سے نہوا بلکہ یہ چندہ دبا کے حضرت تھانوی کھٹے فر مایا کرتے تھے کہ مسلمان

بنا اور عالم بنا تو بعد کی بات ہے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ پہلے آ دی بنو،
انسان بنو فرمایا کرتے تھے کہ اگر تہمیں صوفی بنا ہے یا ہزرگ بنا ہے تو اس کے
لئے بہت ساری خانفا ہیں کھلی ہیں۔ وہاں چلے جا دُ۔ ہاں! آ دی بننا ہے تو یہاں
تھانہ بھون آ جا دَ اس لئے کہ یہاں آ دی بنائے جاتے ہیں۔ ان اخلاق کے
ذریعہ ان آ داب کے ذریعہ ان باتوں کا اہتمام دلوں سے کرایا جا تا ہے۔ اللہ
تعالیٰ اپنے فضل سے ان باتوں کا اہتمام ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے
تامین!۔

ظالم کو ڈھیل دے دی جاتی ہے

الل عديث ہے:

عَنْ أَبِيْ مُوسِىٰ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ لَيُمْلِى لِلظَّالِمِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ لَيُمْلِى لِلظَّالِمِ خَتَى إِذَا أَخَلَهُ لَمْ يُقْلِتُهُ قَالَ: ثُمَّ قَرَأً. وَكَلْلِكَ اخْتُلُهُ الْقُرْى وَهِى ظَالِمَةً اللهَ الْقُرْى وَهِى ظَالِمَةً اللهَ الْقُرْى وَهِى ظَالِمَةً اللهَ الْقُرْقَ اللهُ ا

بكد زهيل دية بير - الله تعالى بحائے \_\_ آمين \_ به وهيل خود عذاب كي یک شکل ہے ۔۔۔ وہ تحض بہت خوش نصیب ہے جس سے کوئی غلطی ہوئی یا جس ہے کوئی کام ناحق سرز د ہوااوراللہ تعالی نے فور اُس کواس کے عمل کا بدلہ دے کر نمٹا دیا، وہ خوش نصیب ہے۔لیکن جس شخص کوظلم کرنے کی ڈھیل دیدی گئی کہ گناہ كرتے رہو،جس كا مطلب يہ ہے كداس كے نامة اعمال بيس ظلم اور منا ہول كا اضافہ ہور ہا ہے۔ اور اس ڈھیل کا انجام یہ ہوتا ہے کہ پھراچا تک اللہ تعالیٰ اس کو بكر ليتے ہیں \_اور جب بكڑ ليتے ہیں تواب وہ بھا گ نہیں سكتا\_

الله تعالی کی بکڑ بڑی شدید ہے

ال يرقر آن كريم كي بيرآيت تلاوت فرمائي كه:

ۅؘڴڹٚڸڬٲڂؙؽؙڗؠٟٚڰٳۮٙٳٲڂؘؽٙٳڷؙڠؙڒؽۅٙۿؚؽڟٳڸؠٙڎؙؖ

(سورةهود,آیتنمبر۱۰۲)

کہ جو بستیاں ظلم کا ارتکاب کر رہی ہوتی ہیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی بکڑ اس طرح آتی ہے کہ شروع میں ان کو جمیس دی جاتی ہے، ان کو دوسر دل مرظلم کرنے کا خوب موقع و یا جاتا ہے۔ خوب نظم کر رہی ہیں، دومرول کا حق غصب کررہی ہیں کیکن بعد میں اچا تک اللہ تعالیٰ کی طرف ہے پکڑ آتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی الیم اور بڑی شدید ہے \_\_ ایک اور جگہ برقر آن کریم نے فرمایا:

وَأُمْلِي لَهُمْ ﴿ إِنَّ كَيْبِي ثُمِّيانٌ هَتِينُ ٥

(سورة القلم أيت نمبر ٣٥)

القد تعالی نے فرما یا کہ میں ان کو وصیل دیتا ہوں اور میری تدبیر بھی بڑی

منبوط تدبیر: وتی ہے۔ ابتداءَ الله تعالیٰ سجِلیر ·· کا مظاہرہ فرماتے ہیں، ڈھیل دیے ہیں کیکن جب اللہ تعالیٰ سے پکڑ ہوتی ہے تو ایک دَم سے ہوتی ہے اور اس

کوئی شخص اس دھو کہ میں نہ رہے

طرح ہوتی ہے کہ پھرآ دمی چھوٹ نہیں سکتا۔

بہر حال: کوئی شخص میں نہ سمجھے کہ میں تو میں سب کام کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے میرے او پر کوئی عذاب نازل نہیں فرمایا، اور نہ ان کاموں پر میری پکڑ ہوئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میرے میں سب کام ناپند نہیں ہیں ہوئی، اس کوئی آدی اس دھوکے میں نہ رہے، اللہ تعالیٰ کی بھی وقت اس کو پکڑ

لیتے ہیں اور پھر وہ چھوٹ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کوظلم کرنے سے محفوظ

ر کھے آئین!

اگلی حدیث

وَعَنَ أَيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَتُ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِهِ اَوْمِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهاً. فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ عِرْضِهِ اَوْمِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهاً. فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ عِرْضِهِ اَوْمِنْ شَيْء مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيهِ مِنْ حَسناتِه، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسناتُ أُخِذَه مِنْ سَيْعَاتِ حَسناتِه، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسناتُ أُخِذَه مِنْ سَيْعَاتِ مَنْ أَخِيهِ فَطُرحَتْ عَلَيْه.

(رواه البحاري، كتاب الرقاقي باب القصاص يوم القيامة , حديث نمبر ٢٥٣٣)

# آج دنیا میں معافی تلافی کرلو

حضرت ابو ہریرہ ٹاٹٹ روایت کرتے ہیں۔ کہ حضور اقدس مہنتا کے نے ارشاد فرمایا: جس شخص پرکسی دوسرے انسان کا کوئی حق واجب ہواور اس نے دوسرے برظلم کیا ہوا ہو۔ چاہے وہ ظلم اس کے مال برکیا ہویا اس کی آبرو پرکیا ہو۔ اس کو جائے کہ آج اس شخص ہے معافی مانگ کر اس کو اپنے لئے حلال کر لے، اس دن سے پہلے معانی ما نگ لےجس دن کہ نہ دینار ہوگا نہ درہم ۔ آج تو کسی کو پیے دے کراس کے حق کی حلافی کی جاسکتی ہے۔ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب نہ یہ بیپیہ ہوگا، نہ دینا رہوگا، نہ سونا ہوگا،اور نہ جاندی ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ فرما یا کہ اگر اس شخص کے نامہُ اعمال میں نیکیاں ہوں گی وہ نیکیاں اٹھا کر اس مظلوم کو دیے دی جائیں گی اور اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہ ہوں گی، تو اس مظلوم کے گناہ اور اس کے ناچائز اعمال اس کے نامۂ اعمال میں ڈال دیئے جائیں گے \_\_ لہٰذا اس ہے پہلے لوگوں سے معافی مانگ لو اور ان کے حقوق ادا کرلوب

## حضور صال عليهم كالمجمع عام مين اعلان

بتاہیے نی کریم من ایک نے نیادہ حق ادا کرنے والا کون ہوسکتا ہے؟ لیکن ایک مرتبہ خود نبی کریم من شائی ہن نے مجمع عام میں بیداعلان فرما یا کہ اگر میں نے کی کا کوئی حق بھی پامال کیا ہو، یا کسی کا مال لیا ہو، یا کسی کی جان کی حق تلفی کی بو، وہ آج مجھ سے بدلہ لے لے۔ اگر میں نے کسی کو ناحق جانی نقصان پہنچا یا ہو تو اپنا جم پیش کرتا ہوں۔ وہ آ کر جھے ہے انتقام لے لئے۔ اگر کی کا رو ہیے پیسہ میرے ذمے ہوتو وہ آج آ کر جھے سے لے لے، میں ادا کرنے کو تیار ہوں۔

(المعجم الاوسط للطبراني باب من اسمه ابر اهيم الجزء الثالث حديث لمبر ٢٦٢٩)

# ايك صحابي كابدله لينے كااراده كرنا

ایک صحابی کھڑے: وئے ، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایک مرتبہ میری پشت پر مارا تھا۔ میں اس کا انقام لینا چاہتا ہوں۔ حضور اقدی مائن ہے ہے فرہ یا کہ جھے یا دنہیں کہ میں نے بھی تہمیں مارا ہو، لیکن اگر تہمیں یا د ہے تو تم بدلہ لے لو۔ میری پشت حاضر ہے \_ان صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جس وقت آپ نے مارا تھا۔ اس وقت میری پشت پر کپڑ انہیں تھا، میری پشت نگی تھی۔ اور برابری کا بدلہ تو اس وقت ہوگا جب آپ کی پشت پر بھی میری پشت نگی تھی۔ اور برابری کا بدلہ تو اس وقت ہوگا جب آپ کی پشت پر بھی کپڑ انہا و بیا تھا میں اپنی پشت سے کپڑ اہٹا و بیا ہوں۔ چنا نچہ آپ می نیش نے کپڑ اہٹا و بیا دو صحابی گھوم کر گئے اور جا کر آپ کی پشت پر جو ''مہر نبوت'' تھی اس کو بوسد یا \_\_ اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کی پشت پر جو ''مہر نبوت'' تھی اس کو بوسد یا \_\_ اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ،

(سنن ابو داؤد، كتاب الاداب، باب في قبلة في الجسد، حديث نمبر ٥٢٢٣)

## مرنے سے پہلے معافی ما نگ لو

بہر حال! ان صحابی کا مقصد خواہ کچھ ہو، کیکن نبی کر میم مان تا این کا مقصد اور ہر گناہ اپنی امت کو تعلیم ویٹا تھا کہ جب وہ ذات جو ہر خلطی سے پاک ہے، اور ہر گناہ

ے معصوم ہے، اورجس کے بارے میں بیقصور نہیں کیا جاسکتا کدانہوں نے کی کا حق یا مال کیا ہو، وہ ذات مجمع میں کھڑے ہو کربیا علان کررہی ہے کہ اگر میرے ذ ہے کسی کا کوئی حق واجب ہوتو آج مجھ سے وصول کر لے تو ہم اور آ ہے کس شارو قطاریں ہیں \_ البذا ہرمسلمان کو جائے کدوه مرنے سے سیلے لوگول سے معانی

ما تکنے کا اہتمام کر لے۔

مفتى محمر شفيع صاحب ريينة كامعمول ای لئے میرے والد ما حد حضرت مفتی محمشفیع صاحب میشهٔ کامعمول بیرتھا كه جب كونى شخص آب سے اصلاحی تعلق قائم كرتا تھا تو آپ اس سے سب سے پہلے جو کام کرایا کرتے تھے وہ کام تھا'' تھکیل تو یہ' \_ لیتی انسان دیے تمام سابقہ گنا ہوں سے تو بہ کرے، اور تو بہ کرنے کے بعد جن حقوق کی علاقی کا کوئی راستہ ہو، ان حقوق کی تلافی کرے۔ مثلاً جونمازیں حیوٹ گئی جیں ان کی قضا كرے، جو روزے چھوٹ گئے ہيں ان كي قضا كرے، زكوۃ كي ادائي ره كئي ہے تو زکو ۃ اوا کرے، کسی شخص کا پیدلیا ہوا ہے، وہ پیسادا کرے، کسی کی اگر حق تلفی کی ہے تو اس کے حق کو پوراکرے \_ اس کے لئے ایک خط اپنے تمام ملنے حلنے والوں کے نام لکھواتے تھے کہ: بھائی صاحب! میرا بہت عرصہ سے آپ کے ساتھ تعلق رہا

ے، اس تعلق کے دوران ہوسکتا ہے کہ مجھ سے آپ کو کوئی تکلیف ص پنجی ہو. یا میں بہمی آپ کی نمیت کی ہو، یا میں بہمی

آپ کی دل شکنی کی ہو، یا دل آزاری کی ہوتو اس کونڈ، فی اللہ معاف کردیں۔ اور اگر مجھ سے انقام لیما چاہیں تو ہیں اس کے لئے بھی تیار کے لئے بھی تیار

بول ـ

ال مضمون کا خط لکھوا کر اپنے تمام متعلقین کو بھیج دیں۔ تا کہ آج ہی معافی کا راستہ ہو جائے اور حضور اقدس سائٹیلی کے اس ارشاد پر عمل ہو جائے کہ آپ پر کسی کا حق ہے تو آج اس کو کسی طریقے ہے ادا کردے۔

حضرت تقانوي بيشة كااپنے متعلقين كوخط

حفرت عليم الامت حفرت مولانا اشرف على صاحب تقانوى مينية نے وقات سے كيم عرصہ پہلے ايك مفتون "المعدد والمندلد" كے نام سے لكھا، المحصد والوں كو خط لكھا، اور اس خط كو با قاعده شائع كراديا، اس على لكھاكہ:

آپ حضرات ہے میرے تعلقات اٹنے عرصہ تک رہے ہیں،
اس عرصہ میں کسی کا کوئی حق میرے ذیے رہا ہو، اور جھے یا دنہ
رہا ہو، چاہے وہ کسی کا کوئی مالی حق ہو، تو وہ جھے بتا دیے، میں
انشاء اللہ وہ حق ادا کر دونگا اور اگر کسی کا کوئی جانی حق ہوتو یا تو وہ
جھے معاف کر دے یا اس کا بدلہ مجھ ہے آج لے لیے۔
بیڈ خط کلھ کر اس کوشا کتے بھی کرایا، اور اپنے تمام اہل تعلق کو ارسال کرایا۔

# حضرت مفتى صاحب يؤليثه كاالل تعلق كوخط

میرے والد ماجد بھی کو جب ول کا دورہ پڑا، اور آپ ہیتال میں زیر علاج تھا، میں وقت میں جب کہ ڈاکٹر وں نے بات کرنے ہے بھی شع کیا ہوا تھا، اس وقت میں جب کہ ڈاکٹر وں نے بات کرنے ہے بھی شع کیا ہوا تھا، اس وقت مجھے بلایا، اور فر مایا کہ میں ایک تحریر لکھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر لکھنے کی اس وقت طاقت نہیں ہے، تم میری طرف سے ہیتج بھی دو۔ اور اس کو ''البلاغ'' میں بھی شائع کرادو کہ:

''اگر کسی کا کوئی حق میرے ذہے ہوتو وہ مجھ ہے آج وصول کر لے، ما جھے معاف کردہے۔''

اور یہ ضمون'' کچھ تلافی مافات'' کے عنوان سے''البلاغ'' میں بھی شاکع کیا گیا، اور یے تمام اہل تعلقات کوڈاک کے ذریعہ بھجوایا۔

# آ خرت کی فکر والوں کوفکر ہوتی ہے

جن لوگوں کو اللہ تعالی اس بات کی فکرعطا فرماتے ہیں کہ ایک دن جمیں مرنا ہے، اور اللہ تعالی کے حضور اپنے ایک ایک عمل کی جواب دہی کرنی ہے، اور اللہ تعالی ہے متعلق بھی ہمیں جواب دینا ہے۔ جن کویہ فکر عطا فرماتے ہیں، ان کویہ فکر جمی ہوتی ہے اور جن کو آخرت کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دن کر فکر بن نہ ہو، بلکہ بس دنیا اور دنیا کے مال و متاع بی کوسب پھے سمجھا ہوا ہے، اور جن ہے کہ ای دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں، اور ان

کواں بات کی فکر نہیں کہ قبر میں جا کر ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ اور اللہ تعالی کے سامنے پیش ہوکر کیا ہونا ہے۔ ان کواس کی کیا فکر ہوگی کہ کس کاحتی مار لیا اور کس کاحتی دیا لیا۔

### ورنہ یہاں آنے اور وعظ سننے کا کوئی فا کدہ نہیں

میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم لوگ جو یہاں جمع ہوتے ہیں یہ کوئی ر کی تقریر اور رکی وعظ کے لئے جمع نہیں ہوتے ، بلکہ ہم سے اس لئے جمع ہوتے ایں کہ ہم سب بیباں جمع ہوکر ایک دوس ہے کے ساتھ بیٹھ کر بجہ دین کی بات کر لیں، اور کچھومین کی بات مجھ لیں، اور بن کی باتوں کا بجھے نائے وہ جائے، اور اس کے نتیجے میں کچھٹل کرنے کا جذب رہا ہے وہوریا کے اندر پیدا ہو حائے \_\_\_ بات صرف اس حد تک نہیں کہ حدیث ن کی، اور اس کو مجھ رہے، اور قصة ختم ہو گمانیمیں۔ بلکہ جب حضور اقدرَ عن پناینز فرما رہے ہیں کہ اپنے اٹل تعلقات ہےا بے حقوق کو معاف کرانے کی فکر کرو، ماادا کرنے کی فکر کرو، تو اب اس حدیث کوئن کر اس پرٹمل کرنے کی فحر کرو۔ ہم میں سے م چنھی وین صبح ہے لے کر شام تک کی ماضی کی زندگی کا حائزہ نے لیے، کہ میرے کن لوگوں کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، میں نے کن کن اوگوں کی حق تلفی کی ہے، اور میں نے سن س کاحق ضائع کیا ہے؟ اور آج اس حق کومعاف کرانے کی فکر کریں۔اگر ہم ایسانہیں کرتے تو مجریہاں ہمارا بیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں،صرف نشستن اور گفتن اور برخاستن برعمل موجائے گا۔اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ یں ایڈ تعالیٰ ہے اس حال میں ملاقات کرنا جا ہتا :وں

ا یک اور حدیث میں حضرت انس رضی الله عنه فریا تے ہیں کہ ایک م تبد یدینه طبیبہ میں گرانی اور مہنگائی ہوگئی۔اشیاء کے بھاؤ جڑھ گئے، چیزیں مہنگی ہو

كَني أو بعض صحابه كرام المنطقاني آكر حضور اقدس مان الينايين سے عرض كيا كه يا

رسول الله! بہت گرانی ہو گئی ہے لوگ بہت پریشان ہیں۔ آپ سنی ایک اشیاء کی قیمتیں مقرر فرما دیں کہلوگ اس مقررہ قیمت سے زیادہ پرفروخت نہ کریں۔اس

موقع پرحضورا قدس مان ﷺ نے دو جملے ارشا دفر مائے۔اوریہ دونوں جمعے بڑے عجیب وغریب ہیں ۔ پہلا جملہ سدارشا دفر ما یا کہ:

> إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الْهُسُعِرُ الْقَايِضُ الْيَاسِطُ الرَّازِقُ وَ إِنِّي لَارْجُوْ أَنْ ٱلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ آحَدٌ مِنْكُمُم يُطَالِبُنِي بِمُظْلِمَةٍ فِي دَمِ وَلَامَالِ

(ابوداؤدركتاب البيوع باب في التسمير حديث ممبر ٣٣٥١)

کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو تنگی کرتا ہے، اور کشادگی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رزق دیتا ہے، اور جو بازار میں دام مقر رکرتا ہے، یعنی بازار میں دام بھی اللہ

تعالی ی مقرر کرتا ہے اور دوسرا جملہ بیارشا دفر ہایا کہ:

'' میں بیا ہتہ :وں کہ میں اللہ تعالٰی کے حضور اس حالت میں حاضر

ہوں کہ اللہ کے کی بندے کا کوئی حق میرے ذھے نہ ہو۔''

مظب یہ ہے کہ اگر میں نے اپنی طرف ہے اشیاء کی کوئی قیت مقرر کر دی کہ فلال مامان ال سے زیادہ قیت برنہیں بیخااور ظاہر ہے جس چیز کی جو قیت

میں مقمر رکر و ل گا وہ اپنے د ماغ ہے اور اپنی رائے ہے کروں گا۔ ہوسکتا ہے کہ اس قیمت مقرر کرنے میں مجھ ہے کچھز بادتی ہو جائے اور جو چیز جس کی ملکیت ہوتی ہے اس کو اصلاً بہت حاصل ہے کہ وہ اس کوجس قیت پر جائے فروخت کرے \_\_ اب اگر میں اس چیز کی کوئی قیمت مقرر کر دوں گا جواس کے حالات کے مناسب نہیں ہوگی ، اور اس کے نتیج میں اس کو جتنا فائدہ ہونا چاہے اس کو اتنا فا کدہ نہیں ملے گا ، تو اس کے نتیجے میں اس کا تق میرے ذھے آ جائے گا۔ اور میں یہ چاہتا ہول کہ جب میں اللہ تعالی کے حضور حاضر ہول تو کسی کا کوئی حق میرے وامن يرىندى

### اشاء کی قیمتیں مقرر کرنے کا حکم

فقہاء کرام نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ جب تا جربہت زیارہ ہ گرانی پر آبادہ ہوجا ئیں اور بلا وجہ بہت زیادہ منافع وصول کرنے لگیں جس کی وحہ ہے عام لوگول کو تنگی چین آنے گئے تو اس صورت میں حکومت کوشر عا اشیاء کا نرخ مقرر کرنے کا حق حاصل ہے\_\_ لیکن حضورا قدس مانتظایل نے مقرر نہیں فر ما ما به اس لئے مقرر نہیں فر ما ما کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں کوئی نرخ مقرر کردوں اور وہ مقرر کردہ نرخ اس تاجر کی لاگت میں نہ آتا ہوتو اس کے نتیج میں میہ ک طرف ہے اس پر زیادتی ہوجائے گی ، اس لئے میں مقررنہیں کرتا۔حضور اقد س سائنظ پیلم نے دوسروں کے حقوق کے بارے میں اتنی احتیاط فر مائی۔

معافی تلافی کی فکر کرو

جب حضور اقدس مان الله کو یہ فکر دائن گیر ہے جن کے بارے میں یہ اعلان ہو چکا کہ اول تو ان پر کوئی گئارہ نیں۔ اگر کوئی چھوٹی موٹی مجول چوک بھی ہوتو اس کے بارے میں اللہ تعالی نے اعلان فرما دیا کہ آگی پچھلی سب بھول چوک معاف ۔ جب آپ کو یہ فکر ہے تو ہم اور آپ کس شار و قطار میں ہیں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور چش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور چش ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مائے جا کر اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرتی ہے اور سارے حقوق العباد کے مائے جا کر اپنے تمام اعمال کی جواب دہی کرتی ہے اور سارے حقوق العباد کے بارے میں وہاں سوال ہوگا۔ اس لئے آج بی سے ہم سب کو اس کی فکر کرتی جا ہے کہ اپنے تمام ایل تعلقات ہے جو جو حق تلفیاں ہوئی ہوں ان کو معاف کرانے کی فکر کردے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تو قیق عطافر مائے ۔ آئین۔ ایک اور حد پیش

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْرٍ وَبْنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ عَلْ ثَقَلِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُّ يُقَالُ لَهْ كِرْكِرَةُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَفِي النَّارِ فَلَهَبُوْ ا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءً قُولُ غَلَّها.

(صحيح بخارى, كتاب الحهادو السيرياب القليل من الفلول حديث نمبر ٢٠٥٣) (رياض الصالحين باب تحريم الظلم حديث نمبر ٢١٢)

ایک عما کی وجہ سے جہنم کاستحق ہوگیا حضرت عبدالله بن عمرو ظافؤ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس سان الآلیے ہے اینے سامان اور گودام پرنگرانی کے لئے ایک فخص کومقرر کررکھا تھا۔اس زمانہ میں بیت المال ہوتے تھے اس بت المال میں حکومت کا سامان ہوتا تھا۔جسے آ جکل اسٹور ہوتے ہیں۔ اس طریقے ہے بطور اسٹور کیبر ان کو اس سامان کی حفاظت اورنگرانی کے لئے مقرر کر رکھا تھا۔ ان صاحب کا نام'' کرکرۃ'' تھا۔ان صاحب کا انقال ہو گیائس نے جا کر آمخضرت مانتقائیل ہے اس کا ذکر فرما یا تو آمخضرت سٹنظائیٹر نے فرمایا کہ وہ جنہم میں ہے ہے نانچہ صحابہ کرام کو بڑی فکر ہوئی کہالیک کیابات ہوگئ؟ تو تحقیق کرنے پریت جلا کہ جس سامان کی نگرانی ان کےسپر دتھی اس سامان میں سے ایک عباء خرد برد کر لی تھی اس کے نتیجے میں حضور اقد س سان الناليز كويه دكھا يا كميا كه وہ جہنى ہے۔ ایک جادر کی وجہ سے میں نے اس کوجہنم میں دیکھا ہے اس مدیث ہے اس طرف اشارہ فرما یا گیا کہ چیز خواہ چھوٹی ہویا بڑی ہو۔ اگر وہ چیز ناحق لی گئی ہے تو وہ انسان کوجہنم میں لے جانے کے لئے کافی ہے۔ بیدوا قعدتو ایسے صاحب کا ہے جن کوحضور اقدس مان تنظیکی ہے گودام کی تگرانی کے لئے مقررفر مایا تھا\_\_ ایک اور وا تعہ غز وہ خیبر کے موقع پر پیش آیا کہ ایک ب حب جوحضور اقدس مان الله کے ساتھ تھے جو کفار کے ساتھ بڑی بہا دری ہے لزرے تھے۔ اور اتی بہادری سے لڑے کدائ جہاد میں وہ شہیر جو گئے۔

لڑائی ختم ہونے کے بعد جب صحابہ کرام ٹائٹائی نے شہید ہونے والوں کا ذکر کیا کہ
فلاں شخص شہید ہوگیا، فلاں شخص شہید ہوگیا۔ ان صاحب کا نام بھی لیا کہ وہ بھی
شہید ہوگیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص اللہ کے رائے میں جہاد کرتے ہوئے شہید
ہواہو۔ اس کے بارے میں بھی گمان ہوگا وہ جنتی ہے۔ حضورا قدس مان شائیل نے
فرمایا:

## كُلارانى رَأْيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْ دَوْ غَلَّهَا

(صحيح مسلم كتاب الايمان باب غلظ تحريم الفلول حديث نمبر ١١٢)

برگزنبیں کیونکہ میں نے اس کوایک چادر کی وجہ ہے جہنم میں ویکھا ہے جواس نے مال فنیمت میں ویکھا ہے جواس نے مطور مال فنیمت میں ہے وہ تھا جس نے حضور مال فنیمت میں ہے فنیات کرکے لے لی تھی سے بیٹھی کی زیارت کی اور جو جہاد کرتا رہا اور بے جگری سے اثرتا رہا۔ اور اللہ کے داستے میں جان بھی وے دی۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کے مال میں سے ناحق چادر لے لی تھی اس کی وجہ ہے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔

بیخیانت اورظلم ہے

اس سے اشارہ اس طرف فرما دیا کہ بید مت مجھوکہ بیر چھوٹی می چیز ہے۔
اگر لے لی تو کیا ہوا نے نہیں ، بیر خیانت ہے اور بیظلم ہے ۔ اور اس طرف
مجی اشارہ فرما دیا کہ آپ احادیث میں بیر پڑھتے رہتے ہیں کہ فلاں عمل کا بیہ
ثواب ہے۔ فلاں عمل کا بیر تواب ہے، فلاں عمل سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
مشلاً وضو کرنے کے لئے جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہو گئے جب
چہرہ دھویا تو آ کھ کے گناہ معاف ہو گئے ۔ جب سرکا اور کا نوں کا مسلح کیا تو

کانوں کے گناہ معاف ہو گئے۔اور جب مجد کی طرف نماز کے لئے جا رہے ہیں گو ہر ہر قدم پر گناہ معاف ہورہے ہیں۔ اور جس شخص نے تج اوا کرلیا آو وہ تو ایسا ہے جسے آج مال کے پیٹ سے پیدا ہوا لیعنی گناہوں سے بالکل پاک وصاف ہو جائے گا۔

### حقوق العبادتو بہہےمعاف نہیں ہوتے

خوب بجھ لیس کہ مندرجہ بالاتمام اعمال ہے گناہوں کی معافی حقوق العباد ہے متعلق نہیں \_\_ ان اعمال سے جو گناہوں کی معافی ہے، اول تو وہ صغیرہ گناہوں کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ تو یہ کے بغیر معافی ہے \_\_ اور تو یہ سے تعلق رکھتا ہو ہو اور جو گناہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہو ہو ہو یہ ہے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک کہ صاحب حق معاف نہ کر ہے ۔ چنا نچہ اگلی صدیث میں یہی بات ہوان فرمائی گئی ہے کہ:

### اگلی حدیث

عَنْ أَيْ قَتَادَةَ الْعَارِفِ بْنِ رِبْتِي رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَلَ كَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْإِيْمَانَ بِاللهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيْلِ اللهِ تُكَفِّرُ عَتِي خَطَايَايَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيْلِ الله وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبُ مُغْبِلُ غَيْرُ مُنْبِرٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ قُلْتَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَتُكَفِّرُ عَنِي خَطَايَاى؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمُ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبُ مُقْبِلٌ عَيْرُ مُنْبِرٍ إِلَّا اللَّيْنَ فَإِنَّ جَبُرِيْلَ قَالَ لِي ذَلِكَ

(معيع مسلم, كتاب الإمارة, باب من قتل في سبيل الله كفرت خطايا الالدين, حديث لمد ١٨٨٥)

(رياض الصالحين باب تحريم الظلم حديث نمبر ١٤)

کیا میرے سب گناہ معاف ہوجا نمیں گے؟

حضرت ابوقادہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضورا قدی سائے خطبہ صحابہ کرام کے جمع میں کھڑے ہوئے اور آپ نے صحابہ کرام کے سامنے خطبہ ویا۔ اس خطبہ میں آپ نے بیفر مایا کہ اللہ کے راتے میں جہاد کرنا، اور اللہ تعالی پر ایمان لانا، یہ سارے اعمال میں سب ہے افضل ہے ۔ ایک صحابی کھڑے ہوگئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ جہاد کی اتی فضیلت بیان فرمارے ہیں تو جب میں جہاد میں جاومیں جاؤں گا تو ممکن ہے کہ میں لاتا ہوا شہید ہوجائی تو کیا میرے سب گناہ معاف ہوجائیں گئی ہے۔ شروع میں حضور شہید ہوگیا تو کیا میرے سب گناہ معاف ہوجائیں گئی گئی ہے۔ شروع میں حضور

اقدر سَنَتَ الله عَدِراتِ فَهِ ما یا - نَعَفَی، ہاں اگرتم نے اللہ کے رائے میں ای طرح جب وکیا اور اس طرح شہید ہوئے کہ تم صابر تقے اور بے صبری کا مظاہرہ تہیں کیا، اور تم کواس جب دے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصودتی، تو اب حاصل کرنا مقصودتیا، بہادر کہنا نا مقصد نہیں تھا، ابنی تحریف مقصود نہیں تھی، اور تم آگے بڑھ رہے تھے اور بیچنی نہیں ہٹ رہے تھے، اس حالت میں اگرتم شہید ہو جاؤ تو یقینا تمہارے گناہ معاف ہو جا کی گھے۔

### بندے کاحق شہادت سےمعاف نہیں ہوگا

سین کروہ صحابی بہت نوش ہوئے ۔لیکن تھوڑی ویرگزری تھی کہ حضور اقدیں ملی ایک ان صحابی ہے فرما یا کہ تم نے کیا سوال کیا تھا۔ ذرا دوبارہ وہ سوال کرتا ہوا نید ان صحابی نے دوبارہ وہ سوال دہرا دیا کہ یا رسول اللہ اگر ہیں سوال کرتا ہوا اللہ کے رائے ہیں شہید ہوجا دَل تو کیا میرے سارے گناہ معاف ہو جو جا کیں گے۔ بشرطیکہ تم بے میری کا مظاہرہ نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی جا کیں گے۔ بشرطیکہ تم بے میری کا مظاہرہ نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی مقصود ہو، ریا کاری مقصود نہ ہو اور تم آگے بڑھ رہے ہو، چھے نہ ہٹ رہے ہو، اس صالت ہیں اگر تم شہید ہوجا دی تے واللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دیں اس صالت ہیں اگر تم شہید ہوجا دی تے واللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دیں کے سوائے قرضے کے،''قرض'' سے مرادیہ ہے کہ اگر کی بندے کا کوئی حضرت جرئیل ایمین حضرت جرئیل ایمین میرے یاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے۔ اور انہوں نے فرما یا کہ تم بیاضا فہ

کر کے جواب دیدو \_\_ تا کہ لوگ غلط بنی میں نہ رہیں ۔ کہ پہلے لوگوں کے حقوق مار کئے ، لوگوں کے حقوق مار کئے ، لوگوں کے حقوق مار کئے ، لوگوں کے بھر جہاد میں جا کر شہید ہو گئے اور یہ سمجھا کہ وہ سب حقوق بھی معاف ہو گئے تو ایسا نہیں ہوگا۔ ای لئے اللہ تعالیٰ نے فوراً کھنزے جرئیل امین وابق کو بھیجا کہ جا کر بیوضا حت کرا دو کہ جہاد میں شہید ہونے کی صورت میں صرف وہ گناہ معاف ہو گئے جوحقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں کی بندوں کے حقوق شہادت کے ذریعہ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جارے دلوں میں حقوق شہادت کے ذریعہ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہارے دلوں میں حقوق العباد کی اہمیت پیدا فرما دے \_\_ آمین ۔

# مجھے اس شخص سے نفرت ہوجاتی ہے

کیم الامت حفزت مولاتا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرایا

کرتے ہے کہ جولوگ میرے ساتھ اصلاتی تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ان بیس سے

کی کے بارے میں مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وظا کف اور معمولات چھوٹ گئے ہیں تو اس پر مجھے زیادہ انسوس نہیں ہوتا ارکسی کے بارے میں

مجھوٹ گئے ہیں تو اس پر مجھے زیادہ انسوس نہیں ہوتا ارکسی کے بارے میں

مجھے یہ معلوم ہوجائے کہ اس نے فلاں وقت کی فرض نماز چھوڑ دی تو اس پر مجھے متعلق کے اس نے کہ اس نے ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کرلیا۔ لیکن اگر کسی متعلق کے باے میں مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے کسی بندے کا حق بیا مال کر دیا ہے تو مجھے اس محف سے نفرت ہوجاتی ہے اس لئے کہ اگر نماز چھوڑ دی ہو اس خرح کہ وہ اس نماز کی قضا کر لے گا اور دی ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی بندے کا حق تو برکر لے گا تو وہ گناہ انشاء اللہ معاف ہوجائے گا۔ لیکن اگر کسی بندے کا حق تو برکر لے گا تو وہ گناہ انشاء اللہ معاف ہوجائے گا۔ لیکن اگر کسی بندے کا حق

ضائع کردیا اور پھراس ہے معاف نہ کرا سکا تو آخرت میں اس پر پکڑ ہوگی۔

پہلے وہ معاملات اور معاشرت ٹھیک کرے

اس لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص میرے پاس آئے اور مجھ سے اصلاحی تعلق قائم کرے تو وہ پہلے معاملات شمیک کرے اور اپنے اخلاق شمیک کرے ، اپنی معاشرت شمیک کرے \_\_\_ ای لئے اس حدیث میں حضورا قدس مان شاہیے فرمارے ہیں کہ اللہ کے راتے میں جہاو میں شہید ہونے کے باوجود بھی وہ حق العبد معاف نہیں ہوگا \_\_\_ آئے ہماری دن رات کی زندگی میں معلوم نہیں کتنے بندوں کے حقوق ہم سے ضائع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فہم عطا فرمائے اور ان حقوق کی اوا یکی کی توفیق عطا فرمائے اور ان حقوق کی اوا یکی کی توفیق عطا فرمائے اور ان حقوق کی اوا یکی کی توفیق عطا فرمائے ۔

### ایک اور حدیث

عَنْ أُمِّرِ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا آنَ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَنْهَا آنَ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَنْهَا آنَ رَسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا أَتَابَهُمُ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلْتَى، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ فَأَقْضِى لَهُ عَلَى نَعْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْمًا فَلَا يَأْخُذُهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ يَعْفَى النَّار.

(بحارى شريف كتاب الحيل باب تمبر ١٠ حديث ممبر ٢٩ ٢٧)

# وہ آگ کا گلڑا ہے جومیں اس کو دے رہا ہوں

حضرت ام سلمہ نگانا جو از واج مطہرات میں سے ہیں۔ وہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اقدس مانی تالیج نے ارشا دفر ما یا جس کا خلاصہ یہ ہے کہتم لوگ میر ہے یاں این جھڑے تصفیہ کرانے کے لئے اور فیصلہ کرانے کے لئے لے کرآتے ہو\_\_\_ آنحضرت من الیلم جہاں پنمبر تھے، وہاں حاکم بھی تھے اور قاضی بھی تھے۔اس لئے لوگ اپنے معاملات کا تصفیہ اور فیصلہ کرانے کے لئے حضور اقدس مان کے ان مے فرمایا کہ میں حاضر ہوا کرتے تھے \_\_ آپ نے ان مے فرمایا کہ میں بشر ہوں اور مجھے معالمے میں علم غیب نہیں ہوتا کہ مجھے بیہ یہۃ ہو کہ کون حق پر ے اور کون ناحق پر بے۔ لبداش تو گوامیوں کی بنیاد پر فیصلہ کردیتا موں ۔ لبذا بعض اوقات اپیاہوسکتا ہے کہ کوئی مخض اپنی تا ئید میں اور اپنی دلیل زیادہ مضبوط مواد لے کر آ جائے اور اس کے نتیج میں، میں اس سے متاثر ہو کر فیملہ کر دوں\_\_\_ حالانکہ حقیقت میں وہ حق پرنہیں، وہ خود بھی حانیا ہے کہ میں جموثا ہوں، ش حق برنبیں ہوں، لیکن وہ جرب زبان ہے، اور وہ گواہیاں ایس لے آیا ہے جو قاض 🗨 متاثر کر دیں۔ لہٰذا اگر ان گواہیوں کی بنیادیر میں کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ مخص خوب سمجھ لے کہ میرے اس فیصلے ہے آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو گا بلکہ جو مال میں اس کو نصلے کے ذریعہ دلواؤں گا وہ آگ کا عکڑا ہے جو میں اس کو دے رہا ہوں <u>ا</u>س کو جائے کہ وہ اس کو استعال نہ

### حضور کے فیلے کے باوجود حلال نہیں ہوگا

آپ اندازہ لگا ہے کہ حضورا قدس سائن الیام کی کے حق میں فیصلہ فرما دیں کہ میہ حق تا میں فیصلہ فرما دیں کہ میہ حق تیرا ہے، اس سے زیادہ مضبوط دلیل کسی کی ہوسکتی ہے؟ \_\_\_ لیکن حضور اقدس سائن الیام فرما رہے ہیں کہ چونکہ وہ حقیقت میں تیر انہیں ہے۔ اس لئے تمہارے واسطے اس کا استعمال کرنا حلال نہیں۔ وہ جہنم کا انگارہ ہے جوتم لے رہے ہو۔

### یہ جیت بہت برا کی شکست ہے

آج ہم لوگ مقدمہ بازی کر کے، جموٹے گواہ لا کر غلط دلیلیں لا کر قاضی کومرعوب کر دیں اوراس پیخت میں فیصلہ لے لیس ، اوراس پرخوش ہیں کہ ہم جیت گئے، لیکن حضور اقدس مان پیلیج فرما رہے ہیں کہ بید جیت بہت بڑی ہار اور بہت بڑی شکست ہے۔ اس لئے کہ اس جیت کے ذریعہ تم جہنم کے انگارے فرید کر بڑی خارے ہوئی عطافر مائے لیے جارے ہو الشرتعالی ہم کوان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے اور دومروں کے حقوق پورے طور پر اداکرنے کی توفیق عطافر مائے یہ اور دومروں کے حقوق پورے طور پر اداکرنے کی توفیق عطافر مائے یہ آمین۔

وَأَخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِ إِنّ

بشم الله الوَّمْنِ الرَّحِيْمِ

حقیقی مسکین کون؟

عَنْ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ضبط وترتيب

مولا نامحمر عبدالله میمن صاحب امتاذ جامعه دارالعلوم کرایمی





خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثماني مرظلهم

ضيط وترتيب : مولانا محمرعبدالله ميمن صاحب

تارنخ : ۲۲/می ۱۹۹۳ 37. 1 15%.

وت : بعدنمازعمر

مقام : جامع مسجد بيت المكرم گلشن اقبال كراجي

#### بِشمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# حقیقی مسکین کون؟

عَنْ أَنِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْبِسُكِينُ الَّذِينَ تَرُدُّهُ التَّهْرَةُ وَالتَّهْرَتَانِ، وَلَا اللَّقْبَةُ وَلَا اللَّقْبَةُ وَلَا اللَّقْبَةُ وَلَا اللَّقْبَةُ وَلَا اللَّقْبَةَ وَلَا اللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّاللّهُ وَاللّهُ وَل

(صعيع بخارى كتاباب التفسير باب: لأيَسْ أَلُونَ النَّاسُ إِلْحَاقًا، حديث نمبر: ٣٥٣٩)

حقیقی مسکین کون؟

حفرت ابو ہریرۃ ٹائٹ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم مل تالیج نے ارشاد فرمایا کہ: 'دمسکین' وہ نہیں ہے جس کو ایک یا دو تھجوریں لوٹا دیں یا ایک دو لقے اس کولوٹادیں، مطلب سے کہ وہ گداگر یا وہ فقیر جس کا پیشہ ہی مانگنا ہے، اور وہ لوگوں سے جاکر مانگنا ہے، کسی نے اس کو ایک تھجور دیدی، وہ اس کو لے کر

چلا گیا، یا کسی نے اس کو دو تھجوریں دیدی <u>یا ایک لقمہ دیدیا، یا دو لقمے</u> دیدیئے اوروہ لے کرچلا گیا <u>یٹ</u>خص مسکین نہیں بلکہ حقیقت میں مسکین وہ

ہے جو دومروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے پر ہیز کرتا ہے، اور ابنی حاجت دومروں کے سامنے پیش نہیں کرتا، اور ہے وہ حاجت مند، اصل مسکین وہ

--

## ز کو ۃ کی ادا ٹیگی کیلئے مسکین کو تلاش کرو

ال حدیث کے ذریعہ ال طرف اشارہ فرمایا کہ جب زگوۃ دینی ہو، یا صدقہ دینا ہو تو محض یہ نہ دیکھو کہ جس کی ظاہری عالت فراب ہے، اور تم سے انگئے کے لئے آیا ہے، تو تم یہ مجھو کہ بس یہ سکین ہے، اور اس کی امداد کرو\_ بلکہ تم ایپ لوگوں کی تلاش میں رہو، جو حقیقی ضرورت مند ہیں۔ کیونکہ ایپ لوگوں کی تلاش میں رہو، جو تقیقی ضرورت مند ہیں۔ کیونکہ ایپ لوگوں کی تلاش میں رہو، جو تم ایک حاجت تمہارے یاس نہیں آئیں گے، اور خود سے ایک حاجت تمہارے باس نہیں آئیں گے، اور خود سے ایک حاجت تمہارے باس نہیں کرس گے، لہذا ایپ لوگوں کی تلاش میں رہو، جو

''متعفف'' ہیں۔ لیتی جو لوگ اپنی حاجت دوسروں کے سامنے پیش نہیں

# ز کو ۃ نکالنی نہیں ، ادا کرنی ہے

میرے والد ماجد حضرت موانا نا مفتی مجمد شفیع صاحب میلاد فرما یا کرتے سے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے زکو ہ نکا لئے کا حکم نہیں دیا \_ اور آئ کل لوگ زکو ہ نکا لئے کا حکم نہیں دیا \_ اور آئ کل لوگ زکو ہ نکا لئے ہیں \_ اور نکا لئے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی صندوق سے زکو ہ نکال کر کہیں ڈال دو، یہ دیکھے بغیر کہ جہاں زکو ہ دے رہے ہیں، وہ صحح مصرف ہے یا نہیں \_ اس لئے قرآن کریم نے زکو ہ اوا کرنے حکم دیا، اور فرمایا:
وَ آئیو اللّٰ کا قالے لیہ البندا یہ نہیں کہ یہ زکو ہ ایک بوجھ ہے جس کو اپنے اوپر سے بس اتار دینا ہے، بلکہ اس کو اوا کرو، اور ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کی ساتار دینا ہے، بلکہ اس کا صحح مصرف ہے، کون اس کا صحح مستق ہے، اس کی سختی ہے، اس کی شخیق ہے، اس کی شخیق ہے، اس کی بیخاؤ۔

# حقیقی ضرورت مندوں کی فہرست بناؤ

میرے والد ماجد اللہ کے پاک مستحقین کی ایک فہرست رہتی تھی ، اور اپنے اقرباء اور اعزو کا ، پڑوسیوں کا ، اور طنے جلنے والوں کا دھیان رہتا تھا کہ ان میں سے کون شخص ایسا ہے جو واقعۃ مستحق ہے ، لیکن دست سوال وراز نہیں کرتا ، تو جب موقع آتا ، ان کی اس طریقے ہے امداد فرما یا کرتے تھے لہذا محض زکوۃ نکال دینا کافی نہیں کہ بس سال کے پورے ہونے پرحساب لگا یا اور حساب

لگا کر دیکھا کہ اتنی زکو ۃ بن ربی ہے، اٹھا کر کس کے بھی حوالے کر دی ، ایبانہیں كرنا جائيج، بلكه اس زكوة كوميح مصرف تك بمبنيانا بيربهي ايك مسلمان كي ذمه داری ہے، اور اس میں یہ بات سب سے اہم ہے کہ بظاہر ایک آ دمی سفید ہوش نظر آرہا ہے، لیکن وہ حقیقت میں حاجت مند ہے، تو اس کی ضرورت پوری کرنے ک کوشش کرنی چاہئے۔ حاجت روائی کرنے والوں کواجر وثواب اگل حدیث ہے: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّاعِيْ عَلَى الْأَزْمَلَةِ وَالْمِسْكِين كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَكَالْقَايُمِ الَّذِي لَا يَفْتُرُو كَالصَّائِمِ الَّذِي لَا يَفْطِرُ. حضرت ابوہر يرة ثانة روايت كرتے ہيں كه حضور اقدس من اليالي نے ارشاد فرمایا کہ جو محص کسی بیوہ عورت کی مدد کے لئے کوشاں ہو، پاکسی مسکین کی عاجت روائی کے لئے کوشش کر رہا ہو، تو وہ مخص تواب کے اعتبار ہے ایباہے صے اللہ کے رائے میں جہاد کرنے والا، اور شاید آپ مان ای فیا تھا

رہے اور ایک لمحہ کے لئے نہ بیٹے، وہ ساری رات نماز میں گزارے، جیسے اس ۲۳۴۲)

کہ وہ شخص ثواب کے اعتبار ہے ایسا ہے جیسے کوئی شخص ساری رات نماز میں کھیڑا

شخص کو ثواب ملے گا، ویبا ثواب بیواؤں اور مسکینوں کی حاجت روائی کرنے والے کو ثواب ملے گا\_ اور جیسے وہ محض جو مسلسل روزے رکھ رہا ہو، ایک دن کے لئے بھی افطار نہ کرے، جیبا ثواب اس کو ملے گا ویبا ہی ثواب بیوہ اور مسکین

کی حاجت روانی کرنے والے کوٹو اب ملے گا۔

بهبت برى دعوت وليمه

اگلی صدیت ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِهَا وَيُدُعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْتِهَا وَمَنْ لَيُعَامَنُ يَأْتِهَا مَنْ يَأْتِهَا وَمَنْ لَهُ وَرَسُولَهُ. لَهُ مُنْ يَجْبُ النَّعُوةَ قَقَلْ عَصَى اللّهَ وَرَسُولَهُ.

(مسلم شريف, كتاب النكاح, باب الامر باجابة الداعيالي دعوة رحديث لمي: ١٣٣٢)

کیا عجیب وغریب ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ فائٹ فرماتے ہیں کہ حضور اقدر مان فیکیلم نے ارشاد فرمایا: بہت بری دعوت وہ دعوت ولیر ہے کہ جن

لوگوں کواس میں بلایا گیا ہے وہ توا نکار کریں کہ میں نہیں آسکتا، اور جواس دعوت میں آنا چاہتا ہے، اس کو روکا جارہا ہے کہتم مت آنا۔مطلب سیہ ہے کہ جو دولت

منداور کھاتے پیتے لوگ ہیں ان کوتو اس دعوت میں بلایا جارہا ہے، اور یہ بلائے

والا ان کی خوشامد کر رہاہے کہ آپ تشریف لے آکیں آپ کی بڑی مہر بانی مور بانی میں ایس کی بڑی مہر بانی مور بانی میں ایس اسکا\_ لہذا جوآنے مور کی میں ایس اسکا\_ لہذا جوآنے

ے افکار کر رہا ہے اس کوتو بلایا جا رہا ہے ، اور جوغریب ہے ، اور وہ اس دعوت میں آنا چاہتا ہے اور اس کو بلانے ہے احتر از کیا جا رہا ہے \_\_ مطلب سے کہ خاص طور پر اہتمام کر کے دولت مندلوگوں کو جمع کیا جائے ، اورغریب لوگوں کو

اس سے روکا جائے ، اور مع کیا جائے۔ دعوت میں غریبوں کو بھی شامل کریں مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص وعوت کرے تو وہ اس بات ہے برہیز کرے کہ اس دعوت میں صرف دولت مندلوگ جمع ہوں، بلکہ اس میں غرباء کو مجى شامل كرے، اينے يروسيوں ميں، ملتے جلنے والوں ميں جوغريب لوگ ہيں، ان کو بھی اس دعوت میں بلائے، ایک تواس وجہ سے کہ کم از کم وہ لوگ ایک وقت کے کھانے کی فکر ہے آ زاد ہو جائیں گے، اور دوسرے یہ کہ درحقیقت اگر اس حدیث بڑعمل کیا جائے تو ہغریب اور امیر کے درمیان جود بواریں اور فاصلے حائل ہیں کہ غریب اور امیر ایک ساتھ ایک دسترخوان پرنہیں بیٹھ کتے ،غریب اور امیر کا رہے برابرنہیں ہوسکتا، وہ ایک سوسائی کے فردنہیں سمجھ جاتے۔ یہ منافرت اور دوری ختم ہوگی للندا جب ایک ہی صف میں میٹھ کر، ایک دستر خوان پر بیٹھ کر کھانا کھا تیں گے، تو اس کے نتیج میں یہ فاصلے اور عداوتیں دور ہول گی۔ اس لئے حضور اقدیں مان اللہ نے بڑی تختی کے ساتھ اس کا تھم و ما ككوكى وعوت اليي نه جونى جايج جوصرف اغنياء اور دولت مندول يمشمل بوء

بلكه غريب لوگ بھي اس ميں شامل ہوں \_\_ للندا غريبوں كو بھي اس ميں بلاؤ،

ادراپنے ساتھ بیٹھا کر اور ان کو اپنے ہم پلہ قرار دے کر ان کے ساتھ سلوک کرو۔

کھانا یکانے والے کوضر ورکھلا یا جائے

(مسلم شريف كتاب الأيمان باب اطعام المملوك مماياكل حليث تمبر ١٩٢٣)

ڈرائیورکودعوت میں ضرور شا<sup>م</sup>ل کرو

ایک مرتبہ ایک بڑے معروف آدی جو دنیادی اعتبارے بڑا اونچا رتبہ
رکھتے تھے، ان کے ڈرائیور نے جھے کہا کہ ان صاحب کی چی کی شادی تھی،
اور پانچ دن تک بیں صح وشام اس شادی بیں لگا ہوا تھا، ان کے مہمانوں کو لارہا
تھا۔ لے کر جا رہا تھا۔ ان کے گھر کے کاموں کو انجام دے رہا تھا۔ وقوت کا
اہتمام کرتا رہا۔ لیکن ان پانچ ونوں میں ایک وقت کا کھانا بھی ان کے گھر
میں نہیں کھایا ہے ہوہ چیز ہے جس پر آنحضرت میں ایک عدیث میں وعید فرما

ا نکار کررے ہیں، ان کو بلارے ہواور جوغریب لوگ ہیں، اور تمہارے گھر کے اعد کام کررہے ہیں، ان کوتم کھانے سے محروم کررہے ہو، ان کوایک وقت کا

کانامجی تمہارے گریس نصیب نہیں ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، اس لئے

آپ مان اللے ہے فر مایا کہ بدترین کھانا ، اس دعوت کا کھانا ہے اس میں ان لوگوں کو روکا جائے جو اس دعوت میں آنا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کواس دعوت میں بلایا جائے جو اس دعوت میں آنے ہے انکار کریں، لینی دولت مندلوگ

الشدتعالیٰ ہم سب کواس سے پر میز کرنے کی تو فیق عطا فر مائے۔ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُيلِهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ --- بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

سب سے افضل عمل کونسا ہے؟

من منى كرانى عمالى الم

ضبط د ترتیب مولا نامحمرعبدالله میمن صاحب امتاذ حامعددارالعلوم کراجی

المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

خطاب : شخ الاسلام حفزت مواد نامفتی محر آتی مثانی ،ظلم ضبط و ترریب : حفزت مولا نامفتی محرعبدالله یمن صاحب دامت برکا تقم

تارخ : ۲۹/ی۱۹۹۱

يروز : جمعه

وقت : بعدنمازعمر

مقام : جامع مجدبیت المکرم گلشن اقبال کراچی

#### بسداللهالرحنن الرحيد

# سب سے افضل عمل کونسا ہے؟

ٱلْحَهْلُ بِلْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ. وَنَعُوذُ بِالله مِنْ شُرُورِ ٱلْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ اَعْمَالِنَا. مَنْ يَّهْ بِعِاللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُ اَنْ لَا الْهَ الله الله وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشُهَلُ اَنْ سَيِّدَنَا وَ سَنَنَا وَنَهِيدًا وَمَوْلَا نَا مُحَمَّداً عَبْلُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّى اللهُ تَعَالِي عَلَيْهِ وَعَلى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ

### كتاب رياض الصالحين

''ریاض الصالحین' جواحادیث کی کتاب ہے جوہم یہاں پڑھتے ہیں سے علامدنو دی گھٹا کی کتاب ہے جس میں الواب کے تحت اعلامدنو دی گھٹا کی کتاب ہے جس میں مختلف موضوعات پر مختلف الواب کے تحت احادیث جمع کی ہیں۔ اب آگے ایک نیا باب قائم کیا ہے۔'' باب' فی بیان کثرة مطرق الخیز' جس کے معنی میں ہیں کہ یہ باب اس بات کو بیان کرنے کے لئے ہے کہ نیک کاموں کے طریقے بہت زیادہ ہیں۔ نیکوں کی بہت می قسمیں ہیں اور اس کے ذریعہ تر غیب دے رہے ہیں کہ نیک اعمال کے جننے طریقے ہیں ان سب

کواختیار کرنے کی کوششیں کرنی چاہے۔

ال باب كي اجميت

یہ باب ہمارے اور آپ کے لئے اس لئے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ بعض نیک اعمال تو وہ ہیں جضی ہر شخص نیک عمل سجھتا ہے اور حتی الا مکان اس نیک عمل کو انہی کرنے کی کوشش بھی کر لیتا ہے ۔ لیکن عام طور پر ہم لوگوں نے نیکی کو انہی کے اندر شخص سجھ رکھا ہے ۔ مثلاً نماز پڑھنا ہے۔ اب آ دئی سجھتا ہے کہ بید نیک کام ہے، یا قر آن کر کم کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، تسبیحات پڑھنا کام ہے، یہ سب کام وہ ہیں جن کو ہرآ دئی نیک کام شجھتا ہے اور کوئی آ دئی میکام کر رہا ہوتو و کھنے والا میہ کہتا ہے کہ یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے اور اگر کی شخص کو ان نیک کاموں کے کرنے کی تو نیتی مل جو وہ بھی اس بات کی حرص کرتا ہے کہ جھی بیٹی کام کرے کی تو نیتی مل جائے۔

ہر کام نیکی بن سکتا ہے

لیکن بہت ہے کام وہ چیں جو نیکیوں دالے کام چیں اور اللہ تعالیٰ کے پند یدہ اعمال چیں۔ لیکن لوگ ان کو نیک کام نہیں بچھے اور نہ ان کو کرنے کا اتنا اہتمام کرتے چیں جتنا ان ظاہری نیک کاموں کو کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جنانچ امام نو دی پھٹٹ نے اس باب جیں یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ نیکی کوکسی خاص جہت میں مخصر مت سمجھو کہ بس نیکی ہی ہے۔ کوئی دوسرا کام نیکی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ نیک کام کا معاملہ یہ ہے کہ ہے کہ شیخ سے کے کرشام تک کی زندگی میں کوئی

مر طداییا نبیں آتا جس میں کئی نیک کام کا موقع ندہو۔ ہر کا م میں نیکی کا پہلو تلاش کر و

آدی مجع کے وقت گھرے روزی کی تلاش میں نکتا ہے تو وہ آدی جس، جس مر مطے ہے گزرتا ہے ان تمام مراحل میں نیکی کرنے کے مواقع موجود ہیں۔ بیرمت مجھو کہ بس مجھ کو فجر کی نماز کے لئے معجد چلے گئے اور وہاں پرنماز پڑھ

لی۔اور نیک کام کر لیا یا فخر کے بعد تھوڑی دیر تلاوت اور ذکروا ذکار کر لیا تو بس نیکی ہوگئی \_ ایبانہیں \_ بلکہ ساری زندگی نیکی کی متقاضی ہے۔اور ہروہ کام

جوانسان کررہا ہے اس میں وہ نیک پہلو تلاش کرسکتا ہے۔ یہ اس باب کو یہاں لانے کا مقصود ہے۔ اور اس بارے میں مختلف احادیث اس باب میں لائے

ہیں۔ پہلی حدیث بیالائے ہیں:

عَنْ آهِ ذَرِّ جُنْدَبِ بُنِ جُنَا كَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ الله: اَكُّ الْاعْمَالِ اَفْضَلُ؛ قَالَ: اَلْإِيْمَانُ بِاللهِ وَالْجِهَا كُفْيُ سَبِيْلِهِ، قُلْتُ: اَكُّ الرِّقَابِ. اَفْضَلُ؛ قَالَ: اَنْفُسُهَا عِنْدَ اَفْلِهَا وَ الرِّقَابِ. اَفْضَلُ؛ قَالَ: اَنْفُسُهَا عِنْدَ اَفْلِهَا وَ مَا يِعًا اَوْ تَصْنَعُ لِإِخْرَقَ، قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ اَرَأَ يُتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ، قَالَ: تَكُتُّ يُتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ، قَالَ: تَكُتُ

(صحيح بخارى كتاب العتق باب أي الرقاب أفضل ؟ حديث نمبر ١٥١٨)

(رياض الصالحين باب في بيان كثرة طرق الخير حديث نمبر ١٠٥)

## مختلف صحابه كرام فأثقة كومختلف جوابات

حضرت ابوذر غفاری ٹاٹھ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللد! لونسائل الله تعالى ك يهال سب سے زيادہ افضل ہے؟ حضور اقدى سَانِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ير ایمان لانا۔ اور اس کے راہتے میں جہاد کرنا یہ بہاں یہ بات عرض کردوں کہ مختلف صحابه کرام معلقہ نے حضورا قدس منی تالیج سے مختلف مواقع پر یہ سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ کونساعمل افضل ہے؟ \_\_ آپ نے کہیں کوئی جواب ویا \_کمیں كوئي جواب ديا۔ جيسے يہاں آپ نے ميہ جواب ديا كه''ايمان بالته، اور جہاد سب سے افضاعمل ہے۔ کی کوآپ نے میہ جواب دیا کہ والدین کی فرما نبر داری اور ان کے ساتھ حسن سلوک سب سے افضل عمل ہے۔ کسی کو آپ نے میہ جواب دیا کہ سب سے افغنل عمل میہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے تر رہے۔ لینی ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔غرض مختلف صحابہ کرام ثلثة كوحضورا قدس منهيئة كيلم نے مختلف جوابات دیے۔

# مختلف لوگول کے لئے تھم مختلف ہوتا ہے

مختلف جوابات اس لئے ویے کہ ہرموقع کا تھم مختلف ہوتا ہے، ہرانسان کے حالات مختلف ہوتا ہے، ہرانسان کے حالات مختلف ،و تر بیا کہ وہ والدین کی خدمت کرے۔کی انسان کے لئے افضل عمل مید تر ہے۔ کبھی زبان الشاتعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ کبھی زبان

ذکر ہے غافل نہ ہو۔ بہر حال مختلف افراد کے مختلف حالات ہوتے ہیں۔اس لتے ہر خف کے لئے الگ علم ہوتا ہے۔سب کے لئے ایک جامع اور مانع علم نہیں بتا ما حاسکتا کہ سب کے لئے فلال عمل سب ہے افضل ہے۔ شیخ کی ضرورت اوراس کی اہمیت ای لئے شیخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ شیخ بتاتا ہے کہ کس شخص کے لئے افضل عمل کونیا ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ تمہارے حالات کے مطابق، تمہاری ضروریات کے مطابق سب سے افضل کونیا ہے یے ایک فخص ہے جو نمازیں بھی پڑھتا ہے، روز ہے بھی رکھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ے لیکن والدین کے ساتھ اٹ شخص کا برتا دَاچھانہیں ہے۔ وہ والدین کی بات نہیں مانیاءان کی عزت نہیں کرتا۔ان کی تعظیم نہیں کرتا۔ان کے جوحقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتا \_ ایبا شخص جب بیرسوال کرے گا کہ افضل عمل کونیا ہے؟ تو اس فخض کو یکی جواب دیا جائے گا کہ تیرے لئے افضل عمل سے کہ تو والدین کی اطاعت کرے۔ایک شخف ہے جو باقی سارے اٹمال توضیح طور پرانجام دیتا ہے کیکن ذکراللہ کی طرف مائل نہیں ہے۔ تو اگر دہ سوال کرے کہ میرے لئے افضل عمل کونیا ہے؟ اس کو یجی جواب ویا جائے گا کہ تمہارے لئے ذکر اللہ سب ہے افضل عمل ہے \_\_\_ بہر حال، حالات انسان کے مختلف ہوتے ہیں، مواقع مختلف ہوتے ہیں۔اس کے لحاظ ہے افضل عمل بھی بدلتار ہتا ہے۔ اس مخص کو ذکر سے روک دیا اگر آ می خودا پنی تجویز ہے اور اپنے ذہن ہے اپنے لئے افضل عمل اختیا،

کر لے کہ میرے لئے بیٹمل بہت اچھا ہے۔للبذا میں مقمل کیا کروں گا۔اس ئے نتیج میں انسان کے بہک جانے کے نظرات ہوتے ہیں۔اس لئے شیخ کی ضرورت ہے۔ وہ شنخ بتا تا ہے کہ تمہارے لئے افضل یہ ہے \_ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی ﷺ کے پاس جولوگ اپنی اصلاح کے لئے آیا کرتے تھے۔ ان میں ہے ہرامک کے ساتھ الگ معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صاحب ذکر بہت کیا کرتے تھے۔ جب حفزت تھانوی المناف کے یاس وہ صاحب اپنی اصلاح کے لئے گئے تو حضرت والانے ذکر تقریباً چیٹروا دیا۔اور فرمایا کہ بیہ ذکر کرنا چھوڑ دو\_\_ دوسرے کام کرو۔ کیوں؟ اس لئے کہ آپ جانتے تھے کہ پیٹنی جوذ کر کر رہا ہے۔اس ذکر کے ساتھ اس کے دل میں بیرخن س پیدا ہور ہا ہے کہ میں بڑا ؤا کرا در بڑا عابداور زاہدین گیا ہوں۔ الی صورت میں ذکر کی کثرت فائدہ دینے کے بجائے الٹا نقصان کر جاتی ہے۔ جتنا ذکر کڑے گا۔ اتنا ہی دل میں عجب اور تکبر پیدا ہوگا۔ اس لئے آپ نے اس ے ذکر حیمٹروادیا۔ بہرحال ہرانسان کے لئے حکم الگ الگ ہوتا ہے۔

مجلس میں ذکر نہ کرنا چاہئے

اس نئے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کی مجلس میں انسان بیشا ہواور مجلس میں انسان بیشا ہواور مجلس میں دین کی باتیں ہورہی ہوں۔اور بیس رہا ہوتو اس وقت افضل ترین عمل میں ہے کہ دین کی باتیں وقت ذکر کرنا اچھا نہیں ہے ۔ بعض لوگ میں چے تیں کہ ہم دین کی باتیں تو س رہے ہیں ،کوئی اور کا متونیس کررہے ۔ چلو بیٹے بیٹے ہیئے ذکر ہی کرلیں ۔ لیکن بزرگوں نے اس سے کا متونیس کررہے ۔ چلو بیٹے بیٹے ہیئے ذکر ہی کرلیں ۔ لیکن بزرگوں نے اس سے

منع فرمایا کہ جب مجلس کے اندر دین کی باتیں ہور ہی ہوں، قرآن حدیث کی باتیں ہورہی ہوں، دین کے احکام بیان کئے جارہے ہوں، اس وقت میں ذکر میں مشغول نہ ہوں۔ زبان ہے بھی ذکر نہ کریں۔ بلکہ اس وقت افضل عمل یہ ہے کہ دین کی بات غور ہے سنو \_ اب کوئی اعتراض کرے کہ جمیں ذکر ہے روک دیا۔ بھائی! ذکر ہے نہیں روکا ، بلکہ بے موقع ذکر کرنے سے روک دیا ہے۔ یہ موقع ذکر کرنے کانہیں ہے، بیموقع اس کا ہے کدوین کی بات غور سے سنواور عمل کی نیت سے سنو اور اس برعمل کرنے کی کوشش کرو۔ بہرحال برایک کے حالات مخلّف ہوتے ہیں، ہر ایک کے معاملات مخلّف ہوتے ہیں۔ ماحول مختلف، واقعات مختان اورانیان مختلف ہوئے تیں۔ س کئے ہرایک کے لئے تھم بھی مختلف ہوتا ہے۔ ے کی بنا تا ہے کہتم ہارے لئے انسن عمل کونسا ہے۔ ہر شخص کی اصلاح کا طریقہ علیحدہ ہے اس لئے سے کا کام بزا نازک ہوتا ہے۔ حفرت ملیم الامت حفرت مواانا اشرف علی صاحب تھانوی پہنے کے یہاں میہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے ویکھا کے سی شخف کے د ماغ میں تکبر ہے۔ تو اس شخص کے ذمے میدڈ بوٹی لگا دی کہ مجد میں جونمازی آتے ہیں تم ان کی جوتیاں سدھی کیا کرو۔ بس بیرکام کرو۔ اب ہر نر . کے بعد وہ صاحب لوگوں کی جو تیاں سیدھی کر رہے ہیں۔ نہ کوئی ذکر ، نہ بیج ، یکی ونمغیر اس شخص کو جو یکھ ملنا ہوتا اس عمل سے مل حاتا تھا \_الک صادیت نے بارے میں آپ کومعلوم ہوا کہ ان کے دیاغ میں تکبر کے آ تارہیں۔ ی مد حب کے ت آپ نے بیٹجویز کیا کیتر - بن از کے بعد محید میں کھڑے ہو

کریے اعلان کیا کرو کہ بھائیو: میرے اندر تکبر کی بیاری ہے۔میرے لئے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ ہے اس بیاری کو دور فرما دے۔ اب جب وہ مخص پہلے دن ھڑے ہو کرم بحد میں اعلان کرے گا اس وقت اس کے دل پر کیسے آرے جل کئے ہو نگے۔ اور انہی آرول نے اس بیاری کو بڑھے نکال دیا ہوگا۔

### این مرضی سے علاج تجویز مت کرو

الیکن ہے سب کام بھی این مرضی سے اور اپنی تجویز سے تہیں کرنے عامنیں۔ کہ بس کتاب میں پڑھال کہ صفرت حکیم اللہ ت نے ایک میاری دے کے کئے بدعلاج تیجویز فرمایا تھا۔اب نورتبی وہ ملاج شروع کر دیا۔منیں سحدیش آنے والے نمازیوں کی جوتیاں سیرٹی اربی شروع اللہ میں اے ایسا بھی ند کرو ہے میر ہے والدصاحب ہیلؤ کی خدمت میں ' یک صاحب تشریف کا ہے ۔ ان کا والد صاحب ہے اصلاحی تعلق تھا۔ انہوں نے حضر ت تمانو کی فی 🗈 کے منفوظات میں یہ بات یڑھ لی تھی کہ حضرت تھا نوی پہنیے نے یہ ملان کس کے لئے تجویز فرمایا۔ اب جناب انہوں نے بھی اس علاج برش کرتے ہوئے سجد میں آنے والوں کی جو تیاں سید تمی کرنی شروع کر ویں۔ کئی دن اس طرح گزر گئے۔ حفرت والد صاحب الهية كوية جلاكه ان صاحب في بدكام شروع كرويا ہے \_\_ آپ نے ان کو بلا کر فرمایا کہتم ہرگزیہ کام مت کرو۔اب سوال یہ ہے كرآب نے اس كو كيول منع كرديا؟ آب نے اس كے منع كيا كراس شخص كواس عمل سے فائدے کے بحائے الٹا نقصان ہور ہا تھا۔ اس لئے کہاس کے دل میں بية يال پيد مور ما تحاكم من في كتني برى قرباني دى اور كتنا برا كام كرر با

ہوں۔اب بجائے فائدے کے الثا نقصان ہور ہاتھا۔اس لئے والدصاحب نے اس سے وہ کام چیٹر ادیا۔ اس شختھ میں میں کے دوا نہ میں میں

ایساشخص موت کے دھانے پر ہے

للبذا ابنی تجویز سے ابنی رائے سے کوئی علاج تجویز کرنا ایسا ہی ہے جیسے
کوئی شخص پیار ہو۔ اور کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کے بجائے کتاب دیکھ کراپنے
لئے نسخہ تجویز کر سے کہ فلاں ڈاکٹر نے فلاں کے لئے اس پیاری ہیں سے علاج
تجویز کی تھا۔ لبذا ہیں بھی اپنا علاج ای نسخہ کے مطابق کرلوں ایسا شخص ہر
وقت موت کے دھانے پر ہے۔ کس بھی وقت مرسکت ہے ۔ ای طرح جوشخص
ای قتم کی بیار یوں میں اپنی رائے سے علاج تجویز کر لے کہ میرے لئے بہتر
راستہ سے ہے تو اس شخص کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ فلط راستے پر پڑ جائے
راستہ سے ہے تو اس شخص کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ فلط راستے پر پڑ جائے

8 \_\_\_\_ ای دیا ہے ایدر ہو سماہیاں میں رہاں ہیں میں عظر ی گراہی وغیرہ۔ گراہی، کہیں اعتقاد کی گراہی، کہیں عمل کی مراہی، کہیں بدعات کی گراہی وغیرہ۔ ان سب کی بنیاد''خود رائی'' ہے۔ کہ اپنے رائے ہے ایک راستہ اختیار کرلیا۔

> ہر شخص کواس کے مناسب جواب دیا جارہا ہے استاریات

میرے لئے افضل عمل کونیا ہے؟ اس لئے کدانہوں نے اپنے آپ کو علاج کے لئے نی کریم من اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ اس لئے انہی سے یوچھنا ہے کہ ہارے لئے کونیا طریقہ زیادہ مفید ہوگا \_\_ اب آپ نے کسی کو کوئی جواب وے دیا۔ کی کوکوئی جواب دے دیا \_ اب لوگ اعتر اض کرتے ہیں کہ دیکھنے کہ حضور اقدس من نیالیے ہم کی باتوں میں تضاد ہے۔ کہ ایک شخص کو آپ نے فرمایا كەلفىل عمل " ايمان لا نا" ہے۔ دوسرے كوفر ما كەلفىل عمل جباد كرنا ہے۔ كسى اور کوآپ نے فرمایا کہ افضل عمل والدین کی اطاعت ہے۔ اس طرح آپ کی ہاتوں میں تضاد پیدا ہو گیا ہے \_\_ اب ظاہر کودیکھنے والا انہان حضور اقدیں کہ ہر خض کواس کے مناسب جواب دیا جارہا ہے۔اس کے حالات نے مطابق بات بتائی جا رہی ہے \_\_ اب یہاں اس حدیث میں آپ نے فر ما یا کہ سب ے افضل عمل'' ایمان ماللہ'' اوراللہ کے راہتے میں جہاد ہے۔ ایمان اور جهاد افضل عمل کیوں؟ کینے کوتو حضور اقدیں ماہتے آئے ہے و وعمل بتائے ۔ ایک ایمان اور و وسر ہے جہ دلیکن اگر ذراغور کروتو اس میں سارا دین آ گیا۔اس لئے کہ یہاں قال کا لفظ نہیں لائے بلیہ'' جہاد'' کا عظ لائے۔اور جہاد کے معنی ہیں۔'' ابتد کے رائے میں کوشش کرتا''۔ یہ بشش کسی ایک طریقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ بلکہ سارے اممال آل میں ایٹی اصلاح کی کوشش، ایٹی بھار بوں کا علاج ، یہ سب اس جہادییں داخل ہے۔اور یا قاعد ہ قبال کرنا بھی اس میں داخل ہے۔

# كونساغلام آزادكرنا افضل ہے؟

راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دوسرا سوال کیا کہ:

·قُلُتُ: أَكُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؛ قَالَ: أَنْفُسُهَا عِنْنَ

آهُلِهَا وَآكُنُوهَا فَهَنَّا"

یں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ! کونے غلام کوآزاد کرنا سب سے زیادہ افضل عمل ہے؟ اس زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے اور یہ معلوم تھا کہ غلام آزاد کرنا بڑے تو اب کا کام ہے جواب میں حضور اقدس سائٹلیل نے فرما یا کہ جو غلام اپنے مالک کے نزدیک سب سے زیادہ نفیس ہوا ورجس غلام کی قیت زیادہ ہو۔ ایسے غلام کوآزاد کرنے میں زیادہ تواب ہے۔

كى مسلمان كى اس كى كام يى مددكردو قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ اَفْعَلْ: قَالَ: تُعِيْنُ صَالِعًا اَوْتَصْنَعُ لِاخْرَقَ

میں نے کہا کہ یا رسول اللہ! اگر میں سے کام نہ کر سکوں؟ یعنی بہت اعلیٰ در ہے کا غلام آ ذا دنہ کر سکوں تو پھر کونسا ایسا نیک عمل ہے جس سے جھے فائدہ پہنچ؟ تو حضور اقدس می تنظیم نے فرما یا کہ تمہار سے لئے نئی کمانے کا راستہ سے ہے کہ کوئی آ دنی کار پگر ہے، تم اس کے کام میں اس کی بچھ مدد کر دو۔ یا کوئی آ دنی ہے اس سے کوئی کام شمیک سے نہیں ہوتا ، اس لئے کہ وہ ناواقف ہے، انا ژ ی ہے، نا تری ہے، نا تری ہے، تا تری ہے، تا کہ دہ کار ہے، ہوتا ، اس کے کہ در کر دور ہا ہے تم اس کی مدد

کردوتو بیتمہارے لئے باعث اجروثواب ہے۔ اس سے اشارہ اس طرف فرما دیا کہ نیکی صرف ان اعمال کے ساتھ مخصوص نہیں ہے جن اعمال کولوگ عام طور پر عبادت سیجھتے ہیں۔ بلکہ اگرتم نے کسی مسلمان کی کسی کام میں مدد کر دکی تو سیجسی باعث اجروثواب ہے۔ اس کوجسی معمول کام نہیں سیجھنا چاہئے۔

ایے شر ہے دوسروں کو بحیاؤ

قُلْتُ:يَارَسُولَ اللهِ: أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعُضِ الْعَمَلِ، قَالَ: تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ. فَإِنَّهَا صَدَقَةُ مِنْكَ عَلَى نَفُسِكَ.

صلافلہ مینا علی تفسیلات.

میں نے عرض کیا کہ یار ول انتدا کر میں بعش انتال ہے عام من باول۔

یعنی اپنی کروری کی وجہ ہے بعض نیک اعمال نہ کر سات اس سورے ہیں گین اگر میں مزور دوں۔ سسی کیا

کروں: یعنی اعمال خیر تو بہت سارے ہیں لیکن اگر میں مزور دوں۔ سسی سست

اور حوسا کرور ہے ای کمزوری ہے نیک اعمال زیادہ نہیں کر پار با ہول تو پھر کیا

کروں؛ جواب میں حضور اقدس سنجھو۔ البتہ ایک کام کر لو۔ وہ تمہارے کے

رہے ہوتو بھی تم اپنے آپ کو محروم نہ مجھو۔ البتہ ایک کام کر لو۔ وہ تمہارے کے

جان کا صدقہ ہوجائے گا۔ وہ کام سے ہے کہ تم اپنے شرے دوسروں کو بچاؤ۔ لینی

اپنی ذات ہے کی انسان کو تکلیف بہنچے ہے پر ہیز کرو۔ بس اس بات کا اہتمام

کر لوکہ میری ذات ہے کی انسان کو تکلیف بہنچے ہے تو یہ بھی اس کی جان کا صدقہ

کر اور کہ میری ذات ہے کو تکلیف بہنچے۔ تو یہ بھی اس کی جان کا صدقہ

ہے۔اس کے لئے یاعث اجروثواب ہے۔

جانوروں کی تین قتمیں

اس کے ذریعہ معاشرت کا ایک اصول بتا دیا کہ بر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام کرے کہ میری ذات ہے، میرے کی علی ہے، میری کی ادا ہے کی دوسرے کو کی ادنی تکلیف بھی نہ پنچے۔ یہ دمیت کا تقاضہ ہے۔
ادا ہے کی دوسرے کو کو کی ادنی تکلیف بھی نہ پنچے۔ یہ دمیت کا تقاضہ ہیں۔
احیاء العلوم میں امام غز الی تکنیف فرماتے ہیں کہ جانوروں کی تین تشمیں ہیں۔
جانوروں کی ایک قشم وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ نقصان بالکل نہیں اور اپنی کھال کے ذریعہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ نقصان کو کی نہیں دیتے دوسری اور اپنی کھال کے ذریعہ فائدہ پہنچاتے ہیں۔ نقصان کو کی نہیں دیتے دوسری ہی جو تکلیف بی پہنچاتے ہیں۔ وہ تکلیف بی جو کہ فائدہ بھی مانوروں کی وہ ہے جو تکلیف بی دیتے ہیں۔ اور ایک قسم جانوروں کی وہ ہے جو تکلیف بی دیتے ہیں۔ اور ایک قسم جانوروں کی وہ ہے جو تکھ فائدہ ہی دیتے ہیں۔

تم گائے بھینس ہی بن جاؤ

اس کے بعد امام غزالی تکنیٹ فرماتے ہیں کہتم تو انشرف المحلوقات ہو، کم از کم تم کو گائے بھینس کے درجے میں تو ہونا چاہئے کہ تمہاری ذات سے دوسروں کو فائدہ پنچے، نقصان نہ پنچے \_\_\_ اور اگر تم دوسروں کو تکلیف پہنچاؤگ پھر تو تم سانپ اور چھو بن جاؤگے جو دوسرے کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ پھر تو تم میں اور مانپ اور پچھو میں کوئی فرق نہیں رہے گا\_ اس لئے حضور اقدیں مان ﷺ نے فرمایا کہتم اپنے شرسے لوگوں کو بھاؤ۔

آ دمی بننا ہوتو یہاں آ جاؤ

علیم الامت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی پھیلیو کی خانقاہ شل

اس بات کی تعلیم و تربیت سب نے زیادہ ہوتی تھی۔ حضرت فرما یا کرتے تھے کہ
صوفی بننا ہویا درویش نتا ہوتو کہیں اور چلے جاؤ \_\_\_ آ دی بننا ہوتو یہاں آ جاؤ۔
آ دی کا کام یہ ہے کہ ابنی ذات ہے کی دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ لہذا کوئی
اذیت دینے والا کام نہ رو۔ اس لئے حضورا قدس مین الیا ہے فرما یا کہ اگرتم کوئی
اور نظاعمل جوموجب اجروثو اب ہو، دہ تم نہیں کر پارہے ہو، تم سے تلاوت نہیں ہو
رہی ہے، ذکر اور تبیچات نہیں ہوری ہے تو کم از کم تم اپنے آپ کو دوسروں کو
تکلیف پہنچائے سے باز رکھو۔ اس کا اہتمام کر لو\_\_ اللہ تعالی ہم سب کو ان
باتوں پر مجمل کرنے کی توفیق عطافر مائے \_\_ آھیں۔

وَأَخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِ فَنَ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مدارسِ دینیه کا تحفظ اور ہماری ذمه داریاں



•

ضط وترتیب مولوی خلیل الرحمٰن وزیر ستانی صاحب درجه تخصص فی الدعوة

0



خطاب : شيخ الاسلام حفرت مولا نامفتي محرتتي عناني مظلم

ضبط وترتیب : مولوی غلیل الرحمٰن وزیرستانی صاحب

تاريخ : ۲۱/جمادي الاولى وسماي

مطابق: ۲۲/ مارج سمانيم

يروز : اتوار

مقام : جامع دارالعلوم كراچي

۱۳ جرجادی الاولی ۱۳۳۸ ه ( ۱۳۳۰ ، رجی ۱۳۰۳ و) اتوار کے روز جامعہ وارالعلوم کراچی میں وفاق المدارس العربیہ پاکتان کے تحت فلات مدارس وینیٹ کے عقوان سے ایک عظیم الثان کا نفرنس منعقد ہوئی متی ، حفزت مولانا مفتی محریق عثانی صاحب واحت بر کاتیم نے اس موقع پر چشم کشا اور بصیرت افروز خطاب فر مایا تھا ، جے مولوی خلیل الرحمن وزیر شانی ، درجہ تخصص فی الدعوۃ نے تملم بند فر مایا ، بیخطاب ہدید قار کین وزیر شانی ، درجہ تخصص فی الدعوۃ نے تملم بند فر مایا ، بیخطاب ہدید قار کین

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

## مدارس دینیه کا تحفظ اور جماری ذمه داریال

اَلْحَمْدُ بِلِلهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّيدَا وَمَوْلَا تَامُحَمَّ بِهِ خَاتَمِ النَّيقِينَ وَعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَعَلَى كُلِّ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ. اَمَّا اَبَعُنُ! معزز على مرام ، عزيز طلباء اورمعزز حاضرين ---- السلام عليم

ورحمة التدويركانته

حقیقت سے ہے کہ اس عظیم الثان اجہاع میں مجھ سے پہلے بڑے مفیداور گراں قدر بیانات ہو چکے ہیں اور ہم نے جو دقت اجہاع کا مقرر کیا تھا، ہم اس سے بھی آ کے جاچکے ہیں ، لہذا مجھے کسی طویل بیان کیلئے حاضر ہونے کی ضرورت نہیں تھی ، لیکن محض تعیل حکم کیلئے چند کلمات بطور مکتہ نگاہ محقر دقت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ تبارک دتعالی صدق واخلاص کے ساتھ انہیں کہتے بجھنے اور عمل کرئے کی تو فیق عطافر مائے۔

## دین مدارس کا تحفظ ہم سب پر فرض ہے

یبلانکتہ یہ ہے کہ مجھ سے پہلے جوحفرات دینی مدارس کی خدمات کا ، اس کی ضرورت کا ، اور اہمیت کا اظہار فر ما چکے ہیں ان کے اعاد سے کی ضرورت نہیں ، درحقیقت میہ خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں ، اللہ تبارک وتعالیٰ جس شخص کو ، جس ادارے کو، اور جس گروہ کوایے وین کی ضدمت کے لئے چُن لیتے ہیں تو اللہ تبارک وتعالیٰ کے فضل وکرم ہے اس کی خدمات آتکھوں سے نظر آتی ہیں۔ وہ خد مات اعتراف کی مختاج نہیں ہوتیں۔ پہ نکتہ بھی تقریباً سب ہی نے بیان کیا کہ ہم سب اس بات پرمتفق ہیں کہ دینی مدارس کا تحفظ ، ان کا د فاع اور ہر قیت پر أنہیں باقی رکھنے کی کوشش ہم سب کا فرض ہے جوان شاء اللہ ہم مرتے دم تک جاری رکھیں گے اور یہ بات بھی تقریباً سب ہی نے بیان فرمائی ہے اور میں بھر اس کا اعادہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کے بھرو سے پر ہم یہ بات کہہ کتے ہیں کہ ان شاء اللہ ہزاریرو بیگنڈے کئے جائیں ، ہزار سازشیں کی جائیں ، پیر دین مدارس اوران کاتعلیم تعلم کافریضهان شاءالقدیا تی رے گا ،کوئی طاقت اس کوختم نہیں کرسکتی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مدرسہ کسی ممارت کا نام نہیں ہے ، مدرسہ کسی مخصوص جگہ کا نام نہیں ہے ، مدرسہ استاد اور شاگر د کا نام ہے ، جہاں ات د اور ٹاگرد میں جائے ، وہی مدرسے:

میں جہاں بیڑھ کے پی لوں، وہی مے خانہ بنے

یہ مدرسہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے انار کے درخت کے نیچ شروع فر ہ یا تھا ، ہماری تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے ، لہذا ان شاء اللہ ونیا کی کوئی طاقت اس کو گزندئیوں پہنچا کتی ۔

ہمیں اپنے گریبان کی طرف جھانکنا چاہیے

دوسرا نکتہ میں جوعرض کرنا چاہتا ہوں وہ سیر کہ دوسری کوئی طاقت تو ان شاء اللّٰہ گزندنہیں پہنچاسکتی کیکن اگر ہم خود اپنے آپ کو گزند پہنچانے پر آمادہ ہوجا کیں تو پھر اس کی ذمدداری کسی دوسرے پرنہیں بلکہ خود ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ :

مَّا أَصَّابَكُم مِّن مُّصِيْبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيْكُمُ (الشورى:٣٠) مَا أَصَّابَكُم مِّن مُّصِيْبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيْكُمُ (الشورى:٣٠) (شهيں جوكوئي مصيب پَنِيْق ہے، وہ تمهارے اپنے ہاتھوں كے كئے ہوئے كاموں كى وجہ ہے پُنِيْق ہے)

اس طرح کے اجماعات میں تھن اپنے فضائل ومناقب بیان کرلینا کافی نہیں، بلکہ اس طرح کے اجتماعات میں اپنی کمزور بوں کو بھی ویکھنا چاہیے اور اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہماری کوئی کمزوری، ہماری خود کشی کا سبب نہ بن ب نے ، لبذ ااگر کوئی شخص ہمیں پہ طعنہ دیتا ہے کہتم رجعت پیند ہو،تم گھڑی کی · لَى كُو يَتِي لِي جِهَا جِائِجِ مُوتُو الْجُمُدِللدَ اللهُ كَا جُوابِ مِمَارِ بِي مِاسِ مُوجُود بِ ، ونی ہمیں یہ طعنہ دیتا ہے کہ تمہارا نصاب تعلیم کمزور ہے ، اس کا جواب بھی ، رے پاس موجود ہے ، کوئی ہمیں پیرطعنہ دیتا ہے کہتم قرآن وسنت کی چودہ سو س پہلے کی بات کرتے ہوتو ہم اس کا جواب دینے کے لئے بھی تیار ہیں۔لیکن الرکوئی ہمیں مدطعنہ دے کہتمہار امالیاتی نظام خیانتوں پرمھتمل ہے،تمہار امالیاتی . ننام سادہ نہیں اور خدانخواستہ یہ بات واقعۂ حقیقت کےطور پر ثابت ہوجائے تو س کا جمارے پاس کوئی جواب نہیں ، اگر کوئی جمیں پید طعنہ دے کہ تمہارے مدروں کے دامن میں غیرملکی سازشوں کے تحت ایسے لوگ پیدا ہور ہے ہیں جو اسلام کی ندط نمائندگی کرتے ہیں ،تو اس طعنے کا ہارے یاس کوئی جواب نہیں ہے۔ مولا نافضل الرحمن صاحب نے سیح فرمایا که اس موقع پر جمیں لینی اساتذہ

اور طلبہ کو احتیاط کا دامن نہیں چھوڑ نا چاہیے، جو پکھ ہم باہر کہدرہے ہیں ہماری در گاہوں کے اندر بھی ہمیں وہی بات کہنی چاہیے، استاد، طالب علم اور مدر سے کی انتظامیہ میں کیکے جہتی ہونی چاہیے، ایک سمت کا تعین کر کے اس طرف چلنا چاہیے۔

#### بهارامقصود خالص اللدكي رضابهو

تیسرا نکته سه سے کدان مدارس کی کامیابی اور ان کا بار آ ور ہونا در حقیقت اس پرموقوف نہیں ہے کہان کا نصاب کیسا ہے؟نصاب اگر حہ بہت اہم چیز سے لیکن موقوف علیے نہیں ہے۔اصل چیز یہ ہے کہ پڑھنے اور پڑھانے والے کے دل میں اللہ کی رضا کی طلب سے یانہیں؟ اخلاص بے یانہیں ۱۰ آر اندائی ہوتو ایک معمولی ورج کی کتاب ہے بھی انسان نور حاصل کرلیتا ہے اور آ مر خدانہ کر ہے ا خلاص نہ ہوتو کتنے علوم پڑھا دو،گر اس کا کچھ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا ، ٹن نے اپنے والد ماجد حفرت مولا نامفتی محمر شفیع صاحب مینیوسے سنا، به اس زمانے کی بات ے جب حضرت شیخ المبندمول نامحمود الحن صاحب پہنچے قطبی پڑھایا کرتے تھے، حضرت شیخ البندایے دور میں شیخ الحدیث کے طور پر جانے جاتے تھے ،میر بے والد ماحيد بينيلة كام روزشام كوعصرك بعد حضرت ثينج البند بينيلة كم مجلس مين طاني كامعمول تفا ،لوك تكيل كوريس جايا كرتے تھے، حفزت والد ماجد بينية حفزت تي الہند ہُیلن<sup>ہ</sup> کی مجلس میں تشریف لے حایا کرتے تھے، تو اس زمانے کی بات حضرت والد ماجد ہونیتا نے بیان فرمائی جب حضرت شیخ البند نمیلید قطبی پڑھاتے تھے، پہتہ

نہیں کتنی پرانی بات ہوگی، فرما یا حضرت شخ الہند پھٹے قطبی کا درس دے رہے تھے، ایک تخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میرے والدیا والدہ کا انقال ہوگیا ہے آ پ ان کے لئے ایصال تُوابِ فرمادیں ،توحضرت تیخ الہند بہینیہ نے طلبہ سے کہا، بھائی دیکھویہ جونظی پڑھ رہے ہواس کا تواب ان کے والدین کو پہنچا دو، طلبہ حیران ہو گئے کہ بھلاقطبی کا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے ۔ ایصال ثواب تو تلاوت قرآن کا اور بخاری کے ختم کا یا ان جیسی عبادات کا ہوتا ہے۔ تو حضرت شیخ البنديين نے فرماما كه ميں تمبارے سامنے اللہ كو حاضر و ناظر حان كر كہتا ہول کہ آگر دل میں اخلاص ہوتو جس طرح بخاری شریف، اگر اللہ کے دین کیلئے اور اللہ کی رضا کی طلب کے لئے بڑھنے پیرثواب ملتا ہے، اس طرح قطبی کو بھی اللہ کی رضا کے تحت پڑھنے یہ ثواب ملے گا،لبذا اگر بخاری کاایصال ثواب ہوسکتا ہے تو قطبی کا بھی ایصال تُواب ہوسکتا ہے۔ لېذا جم اگراین دین ضرورت کے تحت عصری ملوم کو بھی اپنے نصاب میں شامل کریں اور کررے ہیں ،جس ہے القد تعالیٰ کی رضامقصود ہو، القد تعالیٰ کے

لہذا ہم اگراپی دین ضرورت کے تحت عصری علوم کو جھی اپنے نصاب میں شامل کریں اور کررہے ہیں ،جس سے اللہ تعالیٰ کے وین کی خدمت مقصود ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت مقصود ہو، تو ان شا، اللہ اس کی خدمت مقصود ہو، تو ان شا، اللہ اس پر بھی ہمیں ویسا ہی اجر ملے گا جیسا کہ ہمیں قرآن وحدیث پڑھنے پر حانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملنے کی امید ہے۔

اصل چیز اخلاص ہے، کوئی ہزار طعنے دے یا کوئی ہزاراعتر اض کرے، یہ اعتراضات اور یہ طعنے تو ایک داعی حق کے گلے کے ہار ہیں ، یہ اس کے لیے زیور میں ، اس طرح کے اعتراضات اور طعنے بمیشہ پنیمبروں کو بھی ملتے رے۔

لیکن اصل بات سے ہے کہ جمیں ندان طعنول کی پرداہ کرنی جانبے ندکسی کی مدح وتعریف پرخوش ہونا چاہیے۔اگر ہم کوئی بات بیان کریں یا کوئی خدمت سرانجام دی تو اس پر بدامیدنہیں رکھنی جاہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے ، لوگ ہارے ہاتھ چومیں گے یا ہمیں اعلیٰ درجے کے القابات ہے نوازیں گے بلکہ ان خدمات اور کاموں ہے اصل مقصود صرف القد تبارک وتعالیٰ کی رضا جوئی ہو، به اخلاص اگر ہو کا تو ان شاء اللہ دنیا کی کوئی طاقت جمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہماری منزل مقصود ایک ہوئی جا ہے خواہ طریقۂ کارمختلف ہو مول نافغنل الرحن صاحب نے بڑی احجھی بات بیان فر مائی" کہ سیاست کودی ہے الگ مجھنا درست نہیں اور نہ رہیم تجھنا درست ہے کہ مدرسہ اور سے ست میں تضاوے ، اس لئے کہ سیاست بھی دین کا ایک عظیم شعبہ ہے اور حضرت مولانا قاری محمہ طیب صاحب ہینیے کے حوالے سے حضرت مولا نافضل الرحمن صاحب نے فرمایا کردین کے جومختلف شعبے ہیں ان میں سیاست بھی ایک اہم شعبہ ہے، یہ الیی حقیقت ہے کہ جس ہے کو ئی بھی شخص جودین کی صحیح سمجھ ہو جو رکھتا ہوا نکار نہیں کرسکتا ، مجھ جیسا طالب علم جس کی ساری عمریز ھنے پڑھائے میں تزری ، اس نے بھی ساست کے موضوع پر ایک کتاب" اسلام اور سای نظریات" لکھدی ہے اور اس کا ایک نسخ مولا نافضل الرحن صاحب کی خدمت میں بھی بیش کیا تھا۔ ے ست کا دین کا ازمی حسہ ہونا ایک ملم بات ہے ۔ اس میں کسی اختلاف کی کوئی ں 'میں سے ایکن ساتھ ہی ساتھ تقتیم کار کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں آتشیم

کار کے تقاضے یہ بیں کہ ہم سب کا مقصد تو ایک ہو،لیکن ہمارا دائر ہ کارمختلف ہو، تواس صورت میں دونوں کے تقاضوں میں جوفرق آجاتا ہے اسے تضاد پرمحمول كرنا بهت نقصان بہنچا تا ہے۔ ہم نے دارالعلوم كے قواعد وضوابط ميں بيلكھا ہوا ہے کہ یہاں رہتے ہوئے طالب علم کا ساس سرگرمیوں میں حصہ لینا ممنوع ہے، اس کو پیر جھنا کہ بیسیاست کودین سے خارج کرنے والی بات ہے تھی نہیں ، بلکہ یہ ضابطہ صرف اس لئے ہے تا کرتقتیم کار کا اصول برقرار رہے ۔ تقتیم کار کے اصول کے تحت جوہم باہمی تعاون کا کام کریں گے وہ سب دین کی خدمت شار ہوگا، مثلاً جب کوئی محض جہور پر جاتا ہے تو کوئی تکوار اٹھاتا ہے ، کوئی توپ داغتا ب، کوئی ان کے لئے کھاٹا نیکا تا ہے ، کوئی ان کے لئے راحت وآ رام کے انتظام كرتا ہے، بيسب جہاد بيل شريك ہيں، كيونكه مقصد ايك ہے، ليكن تقتيم كار كے تحت مخلف فرائض مخلف افراد انجام دیتے ہیں ۔ اس کے تحت ہاری گذارش میہ ہے کہ مدرسہ اور وفاق المدارس کو خالص تعلیم وتدریس کے ساتھ مخصوص سمجھا عائے اور اگر مصرف تعلیم وتدریس میں مشغول میں ، اور سیای سرگرمیول کے ا ندرخود داخل نہیں ہوتے ، تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ سیاست کو دین ہے الگ جھتے ہیں

ے الگ جھتے ہیں۔
اللہ تعمالی وفاق المدارس کی چھتری کو قائم ودائم رکھے

بہر عال بیاللہ تبارک وقعالی کا بہت بڑا کرم ہے کہ وفاق المدارس کی چھتری

کے پنچ مختلف جماعتیں جمع ہیں جو بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی جھی

روادار نبیس ہوتیں ، اور جن کے آپس میں تناز عات بھی ہیں لیکن اللہ تبارک وتعالیٰ نے وفاق المدارس کی شکل میں بمیس ایک ایک چھتری عطاء فر مادی ہے جن کے نیچے ساری جماعتیں بھتی ہیں ۔ اللہ تعالیٰ اس چھتری کو قائم ودائم رکھیں ، اللہ تعالیٰ اس میں ترقی عطافر مائے ۔ حقیقت یہ ہے کہ وفاق المدارس کو فعال بنانے ، اس کوسرگرم کرنے اور اس کے نتائج بہتر ظاہر کرنے کیسے ہمارے استاد گرامی شخ الحدیث حضرت مولانا تالیم اللہ خان صاحب پہلے وامت برکاتیم کا وجوداور ان کی کوششوں کو بہت اہمیت حاصل ہے استاد محترم کی مید کاوشیں ہمارے لئے سرمایۃ افتخار ہیں ۔ اس طرح وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ مولانا محمد حفیف بر مدحری ، اللہ تعالیٰ انکی عمراور ملم وگئی میں برکت عطافر مائے ، وفاق المدارس کو اس دورجے تک پہنچانے میں ان کی انتقال کوششوں کا بھی برست بڑا دخل ہے ، اللہ تبارک وقعائی ان کو بہتر جز اعطافر مائے ۔

میں اس موقع پر ان تمام طلبہ کو جنہوں نے پوزیش حاصل کرنے پر انعامات حاصل کئے ہیں یا سندافقار لی ہے ان سب کو، ان کے اسا تذہ کو، ان کے والدین کو، ان کے مدارس اور ان کے تمام رشتہ واروں کو مبارک باوٹیش کرتا ہوں، اس کے ساتھ اس عظیم اور منظم اجتماع کے انعقاد پر وفاق المدارس کے تمام منتظمین ، دار العلوم کے رفقاء کار کو جنہوں نے اس میں بھر پور تعاون کیا اور تمام حاضرین کا جنہوں نے تشریف آوری ہے اس اجتماع کو کامیاب بنایا تدول سے شکر ساوا کرتا ہوں ۔ اللہ تبارک تعالی اس اجتماع کو ہم سب کے لئے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں سیدھے رائے کی توفیق عطافر مائے۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعُلَيدُنّ

# اجمالي فهرست

|             | مل اصلاحی خطبات (بایس جلدی)           |   |
|-------------|---------------------------------------|---|
| فخدتمبر     | عنوانات                               |   |
|             | اِصْلاجى خُطْبَاتْ جلد(١)             |   |
| ۲۵          | عقل کا دائر ه کار                     | * |
| ۵۷          | ما و رجب چندغلط قبميول كالزاله        | - |
| 44          | نيك كام من ويرند يجيح                 |   |
| 1+4         | سفارش شریعت کی نظر میں                |   |
| 119         | روز ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟         |   |
| ١٥٢         | آ زادی نسوال کافریب                   |   |
| 1"+1        | دين کي حقيقت تسليم ورضا               |   |
| rm∠         | بدعت ایک شکین گزاه                    |   |
|             | اصلاحي خطبات مدر٢)                    | _ |
| -1-         | بیوی کے حقوق                          |   |
| 41          | شوہر کے حقوق                          |   |
| 14          | قربانی حج ادرعشره ذی الحجه ییسه       |   |
| <b>1. d</b> | سيرت النبي مان قيليلم اور جهاري زندگي | • |
| ۷۲          | سيرت النبي منهنة ييلم كے جلے اور جلول |   |
| <b>^9</b>   | غريول کي تحقير نه سيجيځ               | - |
| 75          | نفس کی ش کش                           | - |

| ۵۳۲         | مچاېده کی ضرورت                               | * |
|-------------|-----------------------------------------------|---|
|             | إصلامي خُطْبَاتْ جلد(٣)                       |   |
| 11          | اسلام ادرجد بداقتصادی مسائل                   | • |
| ۹ ۳۱        | دولت قرآن کی قدر وعظمت دولت قرآن کی قدر وعظمت | = |
| 40          | دل کی پیاریاں                                 | * |
| 94          | دنيا عدل ندلاؤ                                | - |
| 111         | کیا مال ودولت کا نام دنیا ہے؟                 |   |
| ma          | مجموث اوراس کی مروجه صورتی                    | - |
| 104         | دعده خلافی اوراس کی مروجه صورتی               |   |
| 141         | خيانت اوراس كي مروجي صورتين                   | н |
| 194         | معاشرے کی اصلاح کیے ہو؟                       | * |
| rri         | بڑوں کی اطاعت اور ادب کے تقاضے                |   |
| rra         | تجارت دین بحی دنیا بحی                        |   |
| <b>r</b> r4 | خطبه نکاح کی اجمیت<br>-                       | * |
|             | اصلاجي خُطْيَاتٌ مِلد(٣)                      |   |
| rı          | اولا د کی اصلاح وتربیت                        |   |
| ۵۱          | والدين كي خدمت ، جنت كاؤريعه                  |   |
| ∠9          | نیبت زبان کاایک عظیم گناه                     |   |
| 1-4         | سونے کے آداب                                  |   |
| 129         | تعلق مع الله كا آسان طريقه                    |   |
| 101         | زبان کی حفاظت سیجیجی                          | * |

| المنافى حقوق اوراملام كافرايع المنافى حيات المنافى كافرايع المنافى حقوق كالمنافى كافرايع المنافى حقوق كالمنافى كالمنافي كالمنافى كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| انانی حقق اوراسلام  انسانی حقق اوراسلام  انسانی حقق اوراسلام  انسانی حقیقت اوربائدی کا ذریع  انسانی معاشر تی ناسور  انسانی معاشر تی تی تارک معاور تی تارک معاور تی تارک معاور تی تارک معاور تی تی تارک معاور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # |
| شبرات کی حقیقت      آواضع رفعت اور بلندی کا ذریع      تواضع رفعت اور بلندی کا ذریع      حدایک معاشرتی نامور      نواب کی حیثیت      آگھوں کی حفاقت کیجی      آگھوں کی حفاقت کیجی      آگھوں کی حفاقت کیجی      آگھوں کی حفاقت کیجی      آواب      آواب      توب کی آواب      تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122         | وقت کی قدر کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| اصلاحی خطابات جلد (۵)  اوم رفعت اور بلندی کاذریعہ حدایک معاشر تی نامور خواب کی حیثیت خواب کی حیثیت خواب کی حیثیت الاس کے ترک معاشر تی تاہور الاس کے ترک اور اس الاس کی ترک اور اس الاس کے ترک اور اس الاس کے ترک اور اس الاس کی ترک اور اس الاس کی ترک اور اس الاس کے ترک اور اس الاس کی ترک اور اس الاس کی ترک اور اس الاس الاس کی ترک اور اس الاس الاس کے ترک اور اس الاس الاس الاس الاس الاس الاس الاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲۲۵         | انسانی حقوق اوراسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| ۲۵       تواضع رفعت اور بلندی کاذر یع         ۳       حدا یک معاشرتی نامور         ۵       نواب کی حیث         ۱۰۳       ۱۰۳         ۱۱۲۵       ۱۱۲۵         ۱۳۵       ۱۱۲۵         ۲۱۵       ۱۲۱۵         ۲۲       ۱۲۵         ۲۲       ۲۲         ۲۵       ۱۲۰         ۲۵       ۱۲۰         ۲۰       ۱۱۳         ۱۱۳       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰         ۱۲۰       ۱۲۰     <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 700         | شب برات کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| ۱۹۱         ۸۷       نواب کی حیثیت         ۱۹۳       ستی کا علاج چی         ۱۱۲۵       ۱۱۲۵         ۱۲۵       ۱۲۵         ۲۱۵       ۱۲۵         ۲۲       ۱۲         ۲۲       ۱۲         ۲۲       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱۳         ۱۳       ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | اِصْلَاجِيْ خُطْبَاتْ جلد(۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| ١٠٢       ا١٠٣       ١٠٢       ١٠٢       ١١٠       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١       ١١١ <td< td=""><td>۲۵</td><td>تواضع رفعت اور بلندې کا ذريعه</td><td></td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۵          | تواضع رفعت اور بلندې کا ذريعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| ۱۱۳       ستی کا علاج چی تی الله         ۱۱۲۵       ۱۱۳۵         ۱۳۵       کمانے کے آواب         ۱۲۱       پیغے کے آواب         ۱۲۲       ۱۲۲         ۱۲۵       اصلاحی خُطْلِکات جلد (۲)         ۱۲۳       استان کو الحقیقی الحقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 41          | حسدایک معاشرتی نامور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| الله الكورل كو ها ظت يجير الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٨٧          | خواب کی حیثیت نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 糠 |
| ۱۳۵       اداب         ۱۲۵       اداب         ۱۲۲       اداب         ۱۲۵       اداب         ۱۲۵       اصلاحی خُطْبَات مبدر (۲)         ۱۲۳       اصلاحی خُطْبَات مبدر (۲)         ۱۲۳       اصلاحی خُطْبَات مبدر (۲)         ۱۲۳       اسرورش کوشائل         ۱۲۰       اسرورش کوشائل         ۱۲۰ <td>1+1"</td> <td>and the second s</td> <td>*</td> | 1+1"        | and the second s | * |
| ۱۳۱۵       پخے کے آواب         ۱۳۱۱       وقوت کے آواب         ۱۳۵۷       ۱۳۵۷         ۱۳۳       اصلاحی خطر آبات جلد (۲)         ۱۳۳       ۱۳۹         ۱۳۹       ۱۳۹         ۱۳۹       ۱۳۹         ۱۲۳       ۱۲۳         ۱۲۳       ۱۲۳         ۱۲۳       ۱۲۳         ۱۲۳       ۱۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * |
| ۲۳۱       رغوت ك آواب         ۲۵۷       اصلاحی خُطْرَات بلد (۲)         ۲۳       اصلاحی خُطْرَات بلد (۲)         ۳       توب اناموں كا تريا ق         ۵       درود شریف كونشائل         ۲۳       اب تول شريف كونشائل         ۱۱۳       اب تول شريف كونشائل         ۱۱۳       اب تول شريف كونشائل         ۱۲۳       اداب بمانی بمانی بمانی بین جاوی         ۱۲۳       اداب تول شریف کونشائل         ۱۲۳       اداب بمانی بمانی بمانی بمانی بین جاوی         ۱۲۳       اداب بمانی بمانی بمانی بمانی بین جاوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| ۲۵۷       اصلاحی خطریات جلد (۲)         ۱۳       اصلاحی خطریات جلد (۲)         ۳       توبی گناموں کا تریا تی         ۵       درود شریف کے نشائل کے نشائل گاہی ہیں گی ۔         ۱۱۳       السبح اللہ ہیں گی ہیں جائی ہمائی بین جائی ۔         ۱۲۳       یمائی ہمائی بین جائی ۔         ۱۲۳       یمائی میں جائی ۔         ۱۲۳       یمائی میں جائی ۔         ۱۲۳       یمائی میں جائی ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * |
| اصلای خُطْنِات جلد (۲)  • توبر تناموں کا تریاق • درود شریف کے نشائل • ناپ تول ش کی • بمائی بمائی بن جاؤ • بمائی بمائی بن جاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۳۱         | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | # |
| ٢٣       توبتاهون كاترياق.         ٢٠       درود شريف كنشائل.         ١١٣       الب تول ش كي.         ١١٣٩       المائي بمائي بمائي بمائي بمائي بمائي بمائي عادة.         ١١٣٩       عار كي عيادت كآداب.         ١١٢٥       عيار كي عيادت كآداب.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>70</b> ∠ | لباس کے شرقی اصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | * |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | اصلامی خطبات جد (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| ااات الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rm          | توبه کناموں کا تریاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| <ul> <li>جمالی بحمالی بن جاؤ</li> <li>بیاری میادت کے آداب</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # |
| • يارىعادت كآداب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 111"        | ناپ تول ش کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | * |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17-4        | بمانی بمانی بن جاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * |
| ♦ المام كرنے كے كة واب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1415        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IAI         | المام كرنے كے كے آواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | * |

P

| 192<br>111<br>111 | مصافیہ کے آداب<br>چھزر ٹی تھیحتیں<br>امت مسلمہ آج کہاں کھڑی ہے؟ |   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|---|
|                   | اصلامی خطابات جدر (۷)                                           |   |
| ra                | مناهول كى لذت ايك وحوكه                                         | * |
| ۲۷                | این قرکریں                                                      |   |
| ۷١                | گنامگاروں سے نفرت مت میجی                                       |   |
| ۸۳                | دی مدارس دین کی حفاظت کے قلع .                                  |   |
| 1+4               | يارى اور پريثاني ايك نعت                                        |   |
| 119               | حال روز گارنه چموژین                                            | • |
| ira               | سودى نظام كى خرابيان اوراس كامتباول                             |   |
| 141               | سنة كالماق ندارُ الحمل                                          | = |
| 191               | تقدير پرداخي رمنا چاہيے                                         | * |
| rra               | فتنه کے دور کی نشانیاں                                          |   |
| 279               | مرنے سے پہلے موت کی تیاری سیجئے                                 |   |
| r9r               | غیر ضروری سوالات سے پر میز کریں                                 |   |
| ۳٠۵               | معاملات جدیده اورعلاء کی ذمه داریال                             |   |
|                   | اِصْلَاجِيْ خُطْيَاتْ طِد (٨)                                   |   |
| <b>r</b> ∠        | تبليغ ودعوت كے اصول                                             | • |
| ۵۷                | داحت كمن طرح حاصل وو                                            |   |
| 1+1"              | د دمرول کو تکلیف مت دیجیجی                                      | * |

| 1172       | گنامول كاعلاج خوف خدا             |   |
|------------|-----------------------------------|---|
| 121        | رشتہ داروں کے ساتھ اچھاسلوک سیجئے |   |
| 199        | مسلمان مسلمان بھائی بھائی         |   |
| 1111       | خلق خدا سے محبت سیجے'             |   |
| 277        | علماء کی تو بین سے بچنے           | * |
| 104        | غصے کو قابو میں سیحبے ً           |   |
| 190        | مؤمن ایک آئینہ ہے                 |   |
| ۳+9        | دوليليغ، كتاب الله، رجال الله     |   |
|            | إصْلَا فِي خُطْبَاتْ عِلد (٩)     | _ |
|            | (1)3: 040 030,                    |   |
| ۲۵         | ايمان كامل كي چارعلاشين           | • |
| 6.4        | مىلمان تا جر كے فرائض             |   |
| 4"         | اليخ معاملات صاف ركيس             | * |
| 91~        | اسلام کا مطلب کیا ہے؟             | • |
| Iro        | آپ دائوة كى طرح اداكري؟           | * |
| 100        | كياآپ كوخيالات پريشان كرتے بل؟    | * |
| 122        | كنابول كے نقصانات                 | * |
| r + 0      | مڪرات کوروکو، ورند!               | # |
| 229        | جت کے مناظر                       |   |
|            |                                   |   |
| 100        | فَاراً خُرت                       |   |
| 100<br>149 | فكرآ خرت                          |   |

## إَصْلَا فِي خُطْيَاتٌ مِلد (١٠)

| r۵   | رِيثانيول كاعلاج                | -   |
|------|---------------------------------|-----|
| ۵9   | رمضان کس طرح گزارین؟            | *   |
| ۸۳   | دوی اوروشمن میں اعتدال          | 166 |
| 94   | تعلقات كونبهما كي               |     |
| 1+9  | مرنے والون کی برائی نہ کریں     |     |
| 119  | بحث ومباحثة اورجهوٹ ترک یکیجئر  |     |
| 11-2 | دین سکھنے اور سکھانے کا طریقہ   |     |
| 100  | اشخاره كامسنون طريقه            |     |
| 141  | احمان كايدله احمان              |     |
| IAI  | تغير مجرى ايميت                 |     |
| 191  | رزق حلال کی طلب ایک دینی فریعنه |     |
| ria  | گناه کی تہت ہے بچے              | *   |
| TTZ  | بر کااکرام کیج                  |     |
| rra  | تعلیم قر آن کی ایمیت            |     |
| 109  | غلطنسبت سے بچے                  | *   |
| rzm  | بُرى حكومت كى نشانيان           |     |
| 444  | ایثاروقربانی کی فضیلت           | *   |
|      |                                 |     |

• مثوره كرنے كي انجيت .....

| ۵1          | شادی کرونیکن اللہ ہے ڈرو   |     |
|-------------|----------------------------|-----|
| ۸۳          | طنز اورطعنه ع بيجيئي       |     |
| 114         | عمل کے بعد مدوآئے گی       |     |
| 104         | دومرول کی چیزوں کا استعال  |     |
| 144         | خانداني اختلافات كايبلاسب. |     |
| r • ۵       | دومراسب                    |     |
| 2279        | المسر أسلب                 |     |
| 240         | چوقاسب                     |     |
| 129         | يا نچوال سبب               |     |
| P**+        | چهناسب                     |     |
|             | إصلاحي خطبات جدر ١٢)       |     |
| 20          | نيك بختى كي تلين علامتين   |     |
| 71"         | جعة الوداع كي شرى حيثيت    |     |
| ۸۳          | عيد الفطرايك اسلاى تبوار   |     |
| [+]         | جنازے اور چیکنے کے آ داب   |     |
| 114         | نشره پیثانی سے لمناست ہے   |     |
| 104         | حضور سائيل کي آخري وسيتين  |     |
| 191"        | يدونيا كهيل تماشا ب        |     |
| rrz         | ونيا ك حقيقت               |     |
| <b>10</b> 2 |                            | -   |
|             | 1751L. 16.8                | - I |
| ۲۸۵         | یچی طلب پیدا کریں          | *   |

## اصلامی خطات ملد(۱۳)

| ۲۷         | مسنون دعا دَن کی اہمیت                  | * |
|------------|-----------------------------------------|---|
| m 9        | بیت الخلاء بین واقل ہونے کی دعا         |   |
| ٥٣         | وضو ظاہری و باطنی پاکی کا ذریعہ         |   |
| ٦Z         | مركام بيد ديم النداكون؟                 |   |
| ۸۳         | ''لهم اللهُ'' كأعظيم الشان فلسفه وحقيقت | * |
| [+]        | وضو کے دوران اور بحد کی دعا             |   |
| Ira        | وضوكے برعضودهونے كى دعا                 |   |
| 11-4       | وضوكے بحدكى دعا                         | • |
| 10"        | نماز فجر کے لئے جاتے وقت کی دعا         |   |
| 141        | مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا           |   |
| 144        | متحدے نکلتے وقت کی دعا                  |   |
| 191"       | مورن نکلتے وقت کی دعا                   |   |
| 4-6        | منتح كےوقت پڑھنے كى دعائي               | * |
| rr 9       | صح کے دفت کی ایک اور دعا                | * |
| ۲۳۷        | گھرے نکلنے اور بازار جانے کی دعا        | * |
| FYF        | محمر جي واغل مونے كي دعا                | * |
| ۲۷۵        | كمانا مائے آئے پردعا                    | * |
| <b>191</b> | كمانے سے بہلے اور إحدى دعار             |   |
| 199        | سفر کی مختلف و عالحین                   |   |
| 110        | قربانی کےوقت کی دعا                     |   |
| 279        | مصیبت کے دفت کی رعا                     |   |

|             |                                     | _ |
|-------------|-------------------------------------|---|
| mma         | سوتے وقت کی دعائمی اوراذ کار        | * |
|             | أَصْلَا فَي خُطْبَاتٌ جلد (١٣)      |   |
| <b>r</b> 9  | شبوقدري نضيلت                       | * |
| ۳۳          | مج ایک عاشقاندعبادت                 | # |
| ۵٩          | \$ ش تا ثر كون؟                     |   |
| 40          | محرم اور عاشوره کی حقیقت            |   |
| Aq          | كلمرطيب ك نقاض                      |   |
| H9          | ملانول پرهلدي صورت يل               | • |
| 110         | در س ختم بخاری                      |   |
| 140         | كامياب مؤمن كون؟                    | • |
| 191         | نماز کی اہمیت اور اس کالمنجح طریقته |   |
| 1"+1"       | نماز کامسنون طریقه                  |   |
| rri         | نماز ش آنے والے خیالات              | • |
| <b>T</b> TZ | خشوع کے تین درجات                   | * |
| rai         | برائی کا بدلہ اچمائی ہے دو          |   |
| <b>249</b>  | اوقات زندگی بهت کیتی ہیں            |   |
| 740         | ز کو ة کی اہمیت اور اس کا نصاب      | • |
| 199         | ز کو ۃ کے چندا ہم ماکل              |   |
|             | اصلائ خُطْبَات جد (١٥)              |   |
| <b>r</b> 9  | تعويز گنزے اور جھاڑ چھونک           |   |

| 71"       | وَكِيكُ إِجْ جِ؟              | • |
|-----------|-------------------------------|---|
| Al        | الجھے اخلاق کا مطلب           | 2 |
| 99        | دلوں کو پاک کریں              |   |
| fIZ.      | تفوف كي حقيقت                 |   |
| ۵۳۱       | نكاح جننى تسكين كا جائز ذريعه |   |
| IGT       | آتکھوں کی حفاظت کریں          |   |
| 144       | آئڪس بڙي نعت جي               |   |
| ł۸۳       | خواتين اور پرده               |   |
| 199       | بے پردگی کا سلاب              |   |
| ۳۱۵       | امانت کی ایمیت                | * |
| rr∠       | امانت كاوسيج مغيوم            | * |
| rai       | عبداوروعده کی ایمیت           |   |
| 249       | عيد اور وعره كأوسح مغيوم      |   |
| ۲۸۳       | نماز کی حفاظت کیجئے           |   |
|           | اصلاحی خُطْبَات مدر ۱۲)       |   |
| <b>19</b> | صحت اور فرصت کی قدر کرلو      |   |
| 2         | وقت بڑی نعت ہے                |   |
| ۵٩        | نظام الاوقات كي البيت         |   |
| ٨٧        | گناه چوژ دو، عابدین جا دَ کے  |   |
| 1.1"      | ''قناعت''اختيار كرو           |   |
| ( ۲ ~     | الله کے نصلے پرراضی ہوجا کہ   |   |

| IMP                   | یروسیوں کے ساتھ حسن سلوک                                                                                                                       |       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| OFI                   | ووسرول کے لئے پشدیدگی کامعیار                                                                                                                  |       |
| IAF                   | چارعظیم مفات                                                                                                                                   |       |
| 1+4                   | برون سے آ کے مت برحو                                                                                                                           |       |
| TTI                   | برعات رام كول؟                                                                                                                                 |       |
| rm9                   | آواز بلندنه کریں                                                                                                                               |       |
| ram                   | ملاقات اورفون کرنے کے آ داب                                                                                                                    |       |
| MYZ                   | ہر خبر کی تحقیق کرنا ضروری ہے                                                                                                                  |       |
| ۲۸۵                   | زبان کو صحیح استعال کریں                                                                                                                       |       |
| 190                   | القد كاعكم بے چوں و چراتسليم كرلو                                                                                                              |       |
| 1                     | حل کی بنیاد پردومرول کاساتھدد                                                                                                                  |       |
| _                     |                                                                                                                                                |       |
|                       | إصلاحي خُطْبَاتٌ طد (١٤)                                                                                                                       |       |
| ۲۷                    | إصلاحى خُطْبَاتْ جلد (١٤)<br>كى كانداق مت أزادُ                                                                                                | •     |
| r2<br>rr              | كى كانداق مت أثراؤ                                                                                                                             | •     |
|                       |                                                                                                                                                | • • • |
| ۳۳                    | کی کا نداق مت اُڑاؤ<br>طعن وشنیع سے بچکے                                                                                                       |       |
| rr<br>02              | کی کا ذاتی مت اُڑاؤ<br>طعن تشنیع سے بچئے<br>بدگمانی سے بچئے۔<br>جاسوی مت بیجئے۔<br>فیبت مت بیجئے                                               |       |
| 64<br>24              | کی کا ذراق مت اُڑاؤ طعن وشنیع ہے بچچ بدگمانی ہے بچچ جاسوی مت بیج فیبت مت بیج کون کی فیبت جا نز ہے                                              |       |
| 67<br>62<br>27<br>A2  | کی کا ذراق مت اُڑاؤ طعن وشنیع ہے بچے  بدگمانی ہے بچے  جاسوی مت بیجئ  فیبت مت کیجئ  کون کی فیبت جائز ہے  فیبت کے مختلف انداز                    |       |
| 64<br>44<br>44<br>99. | کسی کا نداق مت اُڑاؤ<br>طعن وشنیع سے بچئے<br>بدگمانی سے بچئے<br>جاسوی مت بیجئے<br>فیریت مت بیجئے<br>کون کی فیریت جائز ہے<br>فیریت کے گلف انداز |       |
| 64<br>27<br>19<br>117 | کی کا ذراق مت اُڑاؤ طعن وشنیع ہے بچے  بدگمانی ہے بچے  جاسوی مت بیجئ  فیبت مت کیجئ  کون کی فیبت جائز ہے  فیبت کے مختلف انداز                    |       |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 11/2                               | زبانی ایمان قابلی تبول ٹیمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| IAI                                | اعتدال کے ساتھ ڈندگی گزاریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| 1" +1"                             | الله ع دُرو(۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *     |
| rrm                                | الله ع دُرو(۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| ۲۳∠                                | صحابه کی نظر میں دنیا کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| ror                                | محركے كام خودانجام دينے كى فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 121                                | تغییر سورهٔ فاتحه(۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| ۲۸۷                                | تفسير سورة فاتحه (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •     |
| <b>m</b> •m                        | تفيرسورهٔ فاتحه (۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|                                    | 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _     |
|                                    | اصلامي خُطْبَاتْ جلد(١٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| ۲۷                                 | بيد دنيا چندروزه ہے تغيير سورهٔ فاتحه (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| er A                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| P 9                                | به دنیا آخری منزل نبیس تفسیر سورهٔ فاتحه (۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *     |
| ۵۳                                 | ید دنیا آخری منزل نہیں تکمیر سورة فاتحد (۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |
|                                    | یه دنیا آخری منزل نہیں تنگیر سورة فاتحہ (۵)<br>اللہ کا تھم سب سے مقدم ہے تنگیر سورة فاتحہ (۲)<br>صرف اللہ سے مانگو تنگیر سورة فاتحہ (۷)                                                                                                                                                                                            | • •   |
| ٥٣                                 | اللّہ کا تھم سب سے مقدم ہے تغییر سورہ فاتحہ (۲)<br>صرف اللّہ سے مانگو تغییر سورہ فاتحہ (۷)                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| ۵۳                                 | الله كائتكم سب سے مقدم ب تغییر سورة فاتحه (۲)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| ۵۳<br>۱<br>۱                       | اللّه كاتحكم سب سے مقدم ہے تغییر سورة فاتحہ (۲)<br>صرف اللّه ہے مانگو تغییر سورة فاتحہ (۷)<br>اللّه تعالیٰ تک چنچنے کا راستہ تغییر سورة فاتحہ (۸)<br>شفاء دینے والے اللّه تعالیٰ ہیں تغییر سورة فاتحہ (۹)                                                                                                                          |       |
| ∆r<br>∠1<br>∧∆<br>99               | الله کا تھم سب سے مقدم ہے تغییر سورہ فاتحہ (۲)<br>صرف اللہ سے مانگو تغییر سورہ فاتحہ (۷)<br>اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ تغییر سورہ فاتحہ (۸)<br>شفاء دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں تغییر سورہ فاتحہ (۹)                                                                                                                             |       |
| ∆1<br>∧∆<br>99<br>1+9              | الله کا تھم سب سے مقدم ہے تغییر سورہ فاتحہ (۲) صرف الله سے مانگو تغییر سورہ فاتحہ (۷) الله تعالیٰ تک پینچنے کا راستہ تغییر سورہ فاتحہ (۸) شفاء دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں تغییر سورہ فاتحہ (۹) سجدہ کسی اور کیلئے جائز نہیں تغییر سورہ فاتحہ (۱۰) اپٹی کوشش مچری کرو تغییر سورہ فاتحہ (۱۱)                                          | • • • |
| 01" 21 A0 99 1+9                   | اللہ کا تھم سب سے مقدم ہے تغییر سورہ فاتحہ (۲) صرف اللہ سے مالگو تغییر سورہ فاتحہ (۷) اللہ تعالیٰ تک پنچنے کا راستہ تغییر سورہ فاتحہ (۸) شفاء دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں تغییر سورہ فاتحہ (۹) سجدہ کسی اور کیلئے جائز نہیں تغییر سورہ فاتحہ (۱۰) اپٹی کوشش بوری کرو تغییر سورہ فاتحہ (۱۱) البٹی کوشش بوری کرو تغییر سورہ فاتحہ (۱۱) |       |
| 0m<br>21<br>A0<br>99<br>1+9<br>1F0 | الله کا تھم سب سے مقدم ہے تغییر سورہ فاتحہ (۲) صرف الله سے مانگو تغییر سورہ فاتحہ (۷) الله تعالیٰ تک پینچنے کا راستہ تغییر سورہ فاتحہ (۸) شفاء دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں تغییر سورہ فاتحہ (۹) سجدہ کسی اور کیلئے جائز نہیں تغییر سورہ فاتحہ (۱۰) اپٹی کوشش مچری کرو تغییر سورہ فاتحہ (۱۱)                                          |       |

| 191- | سورهٔ فلق کی تلاوت تغییر سورهٔ فلق (۲)            |   |
|------|---------------------------------------------------|---|
| 1+4  | حسد كاعلاج تغيير سورة فلق (٣)                     |   |
| rri  | سورهٔ تاس کی اجمیت                                |   |
| rrz  | خيالات اورونم كاعلاج                              |   |
| 202  | جادواورآ سيب كأعلاح                               | * |
| P49  | جماڑ پھونک اور تعویذ گنڈے                         | * |
| 710  | ساده زندگی ایناییج                                |   |
| P*+9 | افنن معدقہ کوشا؟                                  |   |
|      | اِصْلَاجِي خُطْبَاتٌ جلد(١٩)                      |   |
| 14   | توجين رسالت اسباب اورسدباب                        |   |
| ۵۳   | زبان اوررنگ ڏسل کي بنياد پر                       |   |
| or   | موجوده پرآشوب دور پس علاء کی ذمدداریاں            |   |
| ۸۵   | موسیقی اور ٹی وی چینلز کا فساد                    |   |
| 110  | اسلام اورمغربیت کے درمیان خلیج                    |   |
| 144  | وارالعلوم ديو بند ميں شخ الاسلام مظلم كا اىم خطاب |   |
| ۱۳۵  | ما حولیاتی آلودگی اوراس کے اساب                   | • |
| 100  | المحضرت من على الداز تعليم وتربيت                 |   |
| 141  | و في مارس كيا وسي؟                                |   |
| ١٨٣  | مسلمانانِ عالم کی پستی کے دوسیب                   |   |
| 194  | ا طلباء دورهٔ حدیث سے الوداعی صحتیں               |   |
| T+4  | قر آن کریم کی تعلیم ظلیم خدمت ہے                  | * |
|      |                                                   |   |

| 141  | دین کی دعوت دینے کا طریقہ                              | * |
|------|--------------------------------------------------------|---|
| 277  | بیت الله کی تعمیر اور حفرت ابراجیم مایق کی دعا         | * |
| 725  | ا پنی غلطی کااعتراف سیجئے                              | * |
|      | اصْلاجى خُطْيَاتْ جلد(٢٠)                              |   |
| *1   | کونسا مال خرچ کریں اور کن لوگوں پر                     | * |
| 40   | اصلاح کا آغازا پنی ذات سے کیجے                         | * |
| 45   | اسکول اور دیلفیر ٹرسٹ کے قیام کی ضرورت                 | * |
| Λi   | تمام اعمال اوراقوال كاوزن موكا                         | * |
| 1+4  | ظالم حکران اور دین کے احکام پڑگل                       |   |
| 114  | اهريخ الاقل كاكياتفاضه؟                                | * |
| 11-9 | تعليم كااصل مقصدكيا ہے؟                                | * |
| 109  | دین اتباع کانام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | - |
| IAF  | قریروی کے حقوق اور ہدیے آواب                           |   |
| 1-1- | معاشرتی برائیان اورعلاء کی ذمه داریان                  |   |
| 277  | بركام الله رضاك لئ كجية                                |   |
| 240  | طالبات کے لئے تین ہدایات                               |   |
| 122  | مدارس میں طلباء کو کس طرح رہنا چاہیے؟                  |   |
|      | إصلاحي خطيات جد (٢١)                                   |   |
| ra   | كلمطيب لرّالة إلاَّ الله "كانقاضي                      |   |
| 19   | دوسرول کو تکلیف ہے بچاہے                               |   |

| _   |                                        | _ |
|-----|----------------------------------------|---|
| AP  | ہے حیائی کوروکوورٹ!                    | - |
| ۸۵  | حیا کی حفاظت کے طریقے                  |   |
| 1+1 | مسكى نيكي كوهقير مت مجهو               | * |
| IFI | كون ساعمل صدقد ب                       | 9 |
| ۳   | يبلي قدم برهاؤ پھراللد كى مدرآئى گى    | 9 |
| 101 | الله كابندول سے عجب خطاب               | - |
| ari | الله کے ولی کو تکلیف دینے پر اعلان جنگ |   |
| 140 | سجدول کی کثرت اللہ کے قرب کا ذریعہ     | 4 |
| 111 | د وغظیم نعتیں اوران کی طرف ہے غفلت     |   |
| 171 | جت اوردوز خ پر يرد برك بوع ين          | • |
| 771 | روش خیالی اور امام بخاری پینید         | 9 |
| 0   | عيادت مِين اعتدال ہونا چاہئے           | * |
| 11  | نيكيون والے ائل                        | 0 |
|     | إصْلاحِيْ خُطْبَاتْ جلد(٢٢)            |   |
| 79  | مغربی اقوام اورسامان عبرت              |   |
| 9 6 | وحَيَ الَّهِي كَا صَرُورت اورا بَهيت   | - |
| 1   | وضوسنت کے مطابق سیحتے                  | - |
| 49  | يوم جعد كي نضيلت اوراسكا عمال          |   |
| ۴٩  | دوسرول پرظلم سے بھیے                   |   |
| ۷۳  | نجکی کی دعوت دیجیئے "                  | - |
| Y+4 | ام بالمعروفي جيوث زكاوبال              |   |

| rrz . | سنت کی ا تباع سیجیج<br>نظلی عما دات یا بندی سے ادا سیجیج |   |
|-------|----------------------------------------------------------|---|
|       | إصلامي خُطْيَاتِ مِدر ٢٣)                                |   |
| ro    | يوى چون پرفرق كرنے كا أواب اور مير كے سائل               | * |
| ۱۵    | حقق العبادكم معاطع مين الله عدرو                         |   |
| 40    | بردنیا بے حقیقت ہے                                       | 9 |
| 19    | وساوى اورخيالات كى حقيقت                                 |   |
| 112   | حضرت فاطمه غاه كى فضيلت                                  | 9 |
| 114   | انسان بنے کی فکر کریں                                    | * |
| 100   | سنت كوزنده محيحة                                         |   |
| 119   | انعامات دمضان پرشکر                                      | 8 |
| IAZ   | ظلم كى مختلف صورتيس                                      | * |
| ۲۸۷   | حقیق سکین کون؟                                           |   |
| 424   | سب سے افضل عمل کونسا ہے؟                                 |   |
| roo   | مدارې دينيه کا تحفظ اور حاري ذ مدداريال                  |   |
|       |                                                          |   |

# مماملالهاشي











E-mail: memonip@hotmail.com